(انڈیاوس فرند) کا اُردوترجمہ)

مكتلمتن \_ ٣٠ برس بعد كى الشاعت

الم الهند ولانا الوالكلام آزاد



مكمل متن \_ ۳۰ برس بعدكي اشاعت

مولانا ابوالكلام آزاد

مرتبہ ہما بول کبیر



مكتبغة

تيسرى منزل حسن ماركيث اردوبازار لاجور

Cell: 0300-8834610 Ph: 042-37232731

maktabajamal@yahoo.co.uk mjamal09@gmail.com

#### kutubistan.blogspot.com

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ مين

ام كتاب : آزادى مند

معنف : مولانا ابوالكلام آزاد

البتمام عبال وقارا حركمنانه

فاشر : مكتبه جمال و لا مور

مطيع : تايا سنز پرنظرن و لا مور

اشاحت : 2013 م

تىت : 400 روپے

محات المحالات محالات المحادد المادد ا

Cell: 9300-8834610 Ph: 042-37232731

maktabajamal@yahoo.co.uk mjamal09@gmail.com

### عَلَى الْمُرَادِي الْمُوالِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُولِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُولِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُولِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْ

## فهرست مضامين

| 6           | 1000 6141 1                   | ,               |
|-------------|-------------------------------|-----------------|
| <del></del> | دبياچهاشاعت ١٩٥٩ء             | <del>-   </del> |
| -11         | كيفيت ثما                     | , (c)           |
| 25          | كأنكريس، اقتداريس             | . 1             |
| 39          | يورپ ميں جنگ                  | ۲               |
| 43          | میں کا تکریس کا صدر بنایا گیا |                 |
| 59          | چین کی طرف گریز               | ſγ              |
| 64          | کریل مشن                      | ۵               |
| 93          | ي کاوقفه                      | CY              |
| 107         | مندوستان جيمور رو             | 4               |
| 117         | قلعداحرتكرجيل                 | ٨               |
| 135 🗳       | شمله كانفرنس                  | 9               |
| 157         | عام انتخابات                  | 1+              |
| 181         | برکش کیمبنٹ مشن               | 11              |
| 199         | تقسيم كالبيش خيمه             | II'             |
| 219         | ان فيرم حكومت                 | Im              |
| 239         | ماؤنث بينن مشن                | IL,             |
| 254         | ایک خواب کا خاتمه             | 10              |
| 273         | منعتهم بمندوستان              | 17              |
| 295         | حرف آخر                       |                 |
| 35          | ضميم                          |                 |

### ويباچه

#### اشاعت ۱۹۵۹ء

جب آج ہے کھاوپردوسال پہلے، میں مولانا کی خدمت میں یددخواست لے کرگیا
کہ انھیں اپنی آپ بیتی لدکھنی چاہے، تو میں نے ایک لمحے کے لیے پنہیں سوچا تھا کہ اس
کتاب کا دیباچہ لکھنے کئم آمیز ذمے داری مجھے ہی انجام دینی ہوگی ۔ مولانا پی ذاتی زندگی
کے بارے میں با تیس کرنا پہنرنہیں کرتے تھے چنانچہ ابتداء اس کام کو ہاتھ میں لینے ہے وہ
جو بحکے تھے۔ بڑی مشکل سے انھیں یہ مانے پر آمادہ کیا گیا کہ انگر بردوں سے ہندوستانیوں کو
اقتدار کی مشکل کے کمل میں بہ حیثیت ایک اہم کردار کے، ان پریہ ذے داری عاکہ ہوتی ہے
اقتدار کی مشکل کے کہل میں بہ حیثیت ایک اہم کردار کے، ان پریہ ذے داری عاکہ ہوتی ہے
ان کی ججک کا پھے سبب ان کی خرابی صحت بھی تھی۔ وہ محسوں کرتے تھے کہ ناگر برسیا می اور
انظامی امور کا جو بو جھ اُن پر ہے، اس سے خینے کے لیے انھیں اپنی ساری تو انا نیوں کو بروئے
کارلانے کی ضرورت ہے۔ بالآخر، میری اس یقین دہانی پر کہ لکھنے کے اصل بارے حتی الوس میں انھیں بچائے رکھوں گا، وہ راضی ہو گئے۔ اس میں بیہ قباحت تو بیشک ہے کہ ہندوستانی
عوام اُن کے اپنے لفظوں میں اُن کی سوائے عمری پڑھنے سے محروم رہیں گے۔ اور اس طرح
ہندوستانی ادبیات میں بالعوم اور اردو میں بالخصوص ایک کی رہ جائے گی، لیکن پچھ نہ ہونے
ہندوستانی ادبیات میں بالعوم اور اردو میں بالخصوص ایک کی رہ جائے گی، لیکن پچھ نہ ہونے
ہندوستانی ادبیات میں بالعوم اور اردو میں بالخصوص ایک کی رہ جائے گی، لیکن پچھ نہ ہونے
سے بیہ ہم ہوگا کہ ان کی ہوایت میں ایک ایک کی رہ جائے گی، لیکن پچھ نہ ہونے

میں قدر ہے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کردینا ضروری سجھتا ہوں کہ موجودہ کتاب کس طرح ترتیب دی گئی۔ بچھلے لگ بھگ دو برسوں میں ،سوائے اُن مواقع کے جب مجھے دہلی سے باہر جانا پر آئٹ میں نے ہرشام کا اوسطا ایک محمنہ مولا تا آزاد کے ساتھ گزارا۔ وہ ایک حیرت انگیز بات کی تصویرا تاردیتے تھے۔ حیرت انگیز بات کی تصویرا تاردیتے تھے۔ حیرت انگیز بات کی تصویرا تاردیتے تھے۔ میں خاصے تفصیلی توٹ لیتا جاتا تھا اور کسی کتے کی وضاحت یا کسی سلسلے میں مزید معلومات میں خاطر اُن سے سوالات بھی کرتا جاتا تھا۔ وہ ذاتی معاملات پر گفتگو سے تو مشقلاً انکار

از ادی بند ایستا است می المان المان

جب کتاب کا پورامتن مولانا کے ہاتھ میں آگیا تو انھوں نے فیصلہ کیا کہ لگ بھگ تمیں صفح ، جن کا تعلق خاص طور پر ذاتی نوعیت کے واقعات اور تا تر ات ہے ، فی الحال شائع نہیں کیے جانے چاہئیں ۔ انھوں نے ہدایت دی کہ مکمل متن کی ایک مہر بند نقل نیشنل لا بسریری ، کلکتہ میں اور ایک نیشنل آرکا ئیوز ، د بلی میں جع کرا دی جائے ۔ یہ فکر انھیں بہر حال تھی کہ ان صفحات کی علیحہ گ سے نہ تو واقعات کا خاکہ بگڑنے پائے ، نہ فکر انھیں بہر حال تھی کہ ان صفحات کی علیحہ گ سے نہ تو واقعات کا خاکہ بگڑنے پائے ، نہ ان کے عام نتائج میں فرق آئے ۔ ان کی ہدایات کے مطابق میں نے تبدیلیاں کیں اور اوم برے عام نتائج میں فرق آئے ۔ ان کی ہدایات کے مطابق میں نے تبدیلیاں کیں اور میں مولانا کی خدمت میں پیش کردیا۔

انھوں نے ایک بار پھر، اُس زمانے میں جب میں آسٹریلیا گیا ہوا تھا، مسودے کا جائزہ لیا۔ میری دالیں پر، کے بعد دیگرے تمام ابواب، ی نہیں ، ایک ایک جملے پر ہم دونوں نے پھر سے نظر ڈالی۔ انھوں نے پھر معمولی ترمیمیں کیں ، کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس طرح بعض معاملات سے متعلق ابواب تین یا چار بار دیکھے گئے۔ اب کے برس یوم جمہوریہ کے موقع پر، مولانا آزاد نے فرمایا کہ اب وہ مسودے کی طرف سے مطمئن ہیں اوراسے طابعین کو بھیجا جاسکتا ہے۔ سویہ کتاب جس شکل میں سامنے آئی ہے، اُن کی جتی منظوری کے مطابق مسودے پر شمل ہے۔

مولانا آزاد کی خواہش تھی کہ بیر کتاب نومبر ۱۹۵۸ء میں شائع ہو جب ان کی استرویں سال گرہ پڑنے والی تھی ۔ لیکن قسمت کو پچھ اور ہی منظور تھا اور اب بیر کتاب سامنے آئے گی تواہد کے لیے مولانا ہم میں موجود ند ہوں سے۔ سامنے آئے گی تواہد دیکھنے کے لیے مولانا ہم میں موجود ند ہوں سے۔ جب کتاب کی جب کا ہوں ، شروع شروع میں مولانا آزاداس کتاب کی جب کتاب کی عرض کر چکا ہوں ، شروع شروع میں مولانا آزاداس کتاب کی

الری کا کام ہاتھ میں لینے پر پھوزیادہ آ مادہ بیس سے ۔ جیسے جیسے کاب برھتی گئی ، مولانا کے دل چیسی میں اضافہ ہوتا گیا۔ پیکھلے تقریباً چیم بینوں میں بہت کم ایسا ہوا کہ مولانا نے اس مسود ہے کی تیاری کے کام میں کسی شام ناغہ کیا ہو۔۔۔۔۔۔۔ بی بیک زندگی کے بارے میں وہ انتہائی کم کو تھے، لیکن اخر میں انھوں نے خودہی یہ پیکش کی کہ (سوانح کی ) پہلی میں وہ انتہائی کم کو تھے، لیکن اخر میں انھوں نے خودہی یہ پیکش کی کہ (سوانح کی ) پہلی جلدوہ لکھ دیں گے جوان کی زندگی کے ابتدائی ادوار کا اعاطہ کرے گی اوران کے ۱۹۳۷ء کے حالات پر مشمل ہوگی۔ انھوں نے واقعا آیک خاکہ منظور بھی فرمایا ، جو ان کی خواہش کے مطابق ، موجودہ کتاب کے پہلے باب کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ انھوں نے یہ ادادہ بھی کیا تھا کہ منظور بھی کی ایک کے دافوں نے یہ ادادہ بھی کیا تھا کہ منظور بھی وہ انھیں اپنی خواہش کے جم سب کی بریختی ہے کہ یہ جلدیں اب بھی نہ کھی جا سیل گی۔۔۔ ہم سب کی بریختی ہے کہ یہ جلدیں اب بھی نہ کھی جا سیل گی۔

اس كتاب كيسليط مين كام كرنامير الياك ايك كاروبار شوق رباب اور مين خوش موں گا آگراس ( کام ) کے واسطے سے اس مقصد کی ترویج میں ، جومولا نا آزاد کو دل سے عزیز تعامددل سکے بیمقصدعبارت ہے ہندوستان کے مخلف فرقوں میں بہتر ہم آ ہنگی كفروغ سے جے دنیا بحرك انسانوں میں بہتر ہم آ جنگی كی جانب ایك اولین اقد ام كہنا چاہیے۔ووریم بھی جائے تھے کہ ہندوستان اور یا کستان کے عوام ایک دوسرے کو جمہایوں اور دوستوں کی طرح دیکھیں۔انڈین کوسل فور گھجرل ریلیشنز کووہ اس مقصد کے حصول کا ایک ذرابعہ بجعنے ستے اور کوسل کے نظبہ صدارت میں ، جوان کی آخری تیار کی ہوئی اور چیری ہو کی تقریر تھی ، انھوں نے ان دونوں ریاستوں کے افراد میں جوسرف دی برس پہلے تك أيك غير معتمم ملك كے باشندے منے ،مغاہمت اور بهدردی كے رشنوں كومنحكم كرنے کے لیے ایک پُرزور ایل کی تھی۔ میں سجعتا ہول کہ اس کتاب سے حاصل ہونے والی آمدنی کا۔اسے بہتر اور کوئی استعال نہیں ہوسکتا کہاسے مندوستان اور یاکستان میں بسنے والے مختلف فرقوں کے درمیان بہتر ہم آ بنگی کے فروغ کی خاطر ، کوسل کو دے دیا جائے۔اس کے ایک حصے کوچھوڑ کرجومولانا کے سب سے قریبی ورٹا کو دیا جائے ماس كتاب كى بقيدرائلى كوسل كوجائے كى جو (اس رقم سے) ہرسال دوانعامات دے سكے، أيك اليس غيرمهم كواسلام يراوردوس اايك اليدمهمان كوجو بهندومت يربهترين مضمون لكه سے اور میدوونوں جا ہے ہندوستان کے شہری ہوں یا یا کستان کے .....نو جوانوں کے لیے ریم آزادی بند مخصر محکور محکور و کی محکور محکور محکور محکور محکور ایوالکام آزاد کی مولا تا کے دل میں جوقد راور محبت تھی ، اس کے پیش نظر ، پیمقابلہ ہرسال ۲۲ فروری تک تمیں برس یا اس سے کم عمر کے اشخاص تک ہی محدودر ہے گا۔

اختام سے پہلے ایک اور بات میں پوری طرح صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کتاب میں ایسی را نمیں اور فیصلے بھی ہیں جن سے میں اتفاق نہیں کرتا ہیں چونکہ میرا کام مولا ناکے نتائ کو قلم بند کرنا تھا ، اس لیے یہ بہت نا مناسب بات ہوتی اگر اس بیا ہے پر میں اپنے خیالات کا رنگ چڑھ جانے ویتا۔ جب وہ زندہ تھے ، کئی بار میں نے ان سے میں اپنے اختلا فات کا اظہار کیا ، اور اس کشادہ طبعی کے ساتھ جومولا ناکے مزاج کا ایک مضبوط عضرتی ، کبھی بھارمیری تنقید کی روشی میں انھوں نے اپنے خیالات میں ترمیم بھی کی ہے۔ عضرتی ، کبھی بھارمیری تنقید کی روشی میں انھوں نے اپنے خیالات میں ترمیم بھی کی ہے۔ دوسرے موقعوں پر ، اپنے مخصوص انداز میں وہ مسکراتے اور کہتے : یہ میرے خیالات ہیں دوسرے موقعوں پر ، اپنے مضی کی مطابق آخییں ظاہر کروں ۔ اب جبکہ وہ نہیں ہیں اور یقنینا جھے اس کا حق ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق آخییں ظاہر کروں ۔ اب جبکہ وہ نہیں ہیں اور یقنینا جھے اس کا حق ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق آخییں طاہر کروں ۔ اب جبکہ وہ نہیں ہیں تو ان کے خیالات کو اسی شکل میں آنا جا ہے جس شکل میں مولا نانے آخییں جھوڑ اتھا۔

کسی بھی فخص کے لیے دوسرے کی رایوں اور خیالوں کو تمام ترصحت کے ساتھ پیش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دونوں ایک ہی زبان کا استعال کریں ، جب بھی ، ایک لفظ کی تبدیلی ہے متی کا دباؤ کم ہوسکتا ہے اور مغتوم کے رنگ میں خفیف کا فرق لایا جاسکتا ہے۔ اردواورا گریز کی کی روح میں جوفرق ہے وہ مولا نا آزاد کے خیالات کی تعییر کے مرحلے کو دشوار تربنا تا ہے۔ ہندوستان کی دوسری تمام زبانوں کی طرح ، اردوزبان بھی مرحلے کو دشوار تربنا تا ہے۔ ہندوستان کی دوسری تمام زبانوں کی طرح ، اردوزبان بھی ماید دار ہے ، رنگا رنگ ہے اور طاقت ور ہے۔ اس کے برعس ، انگریز کی بنیا ، کی طور پر ایک ایک زبان ہے جس میں بیان کی لئے دھیمی رہتی ہے۔ اور جب بات کہنے والا مولا نا آزاد جی بات کہنے والا مولا نا آزاد جی خیالات کو اگریز کی میں بیان کرنے کا جو یا ہو۔ ان دقتوں کے باوجود ، میں نے مولا نا آزاد کے خیالات کو ایچ بس بھر ، دیا نت داری کے ساتھ نظل کرنے کی کوشش کی مولا نا آزاد کے خیالات کو ایچ بس بھر ، دیا نت داری کے ساتھ نظل کرنے کی کوشش کی مولا نا آزاد کے خیالات کو ایچ بہت بڑا انعام ہے کہ اس متن کو مولا نا نے پہند فر مایا تھا۔

نى د بلى

۱۹۵۸ مارچ ۱۹۵۸ء



كاندى جي اورمولا ناابوالكلام آزاد ١٩٢٢

## كيفيت ثمكا

ميرے آباد اجداد بابر كے زمانے ميں ہرات سے ہنددستان آئے \_ بہلے وہ آ گرے میں قیام پذیر ہوئے ،اس کے بعد دہلی منتقل ہو گئے۔بیا کیک علمی خاندان تھا ،اکبر ك زمان مين مولانا جمال الدين نے ايك عالم دين كي حيثيت سے شهرت يا كى۔ أن كے بعد، بيكهرانه دنيوى معاملات كى طرف زياده مائل جوگيااوراس كے كئ افراد نے اہم انظامی عبدے حاصل کیے۔عبدِ شاہ جہانی میں محمہ ہادی قلعہ آگرہ کے گورزمقرر کیے گئے۔

ميرے والد کے نانا مولانا منور الدين تھے۔ وہ مغلبہ دور کے رکن المدرسين کا خطاب مانے والے آخری لوگوں میں سے تھے۔ بیمنصب شاہ جہاں کے زمانے میں وضع کیا گیا تھا اور اس کا مقصد علم وصل کی ترتی کے لیے ریاستی سرگرمیوں کی تگرانی کرنا تھا۔ رکن المدرسین پر بیر ذہبے داری عائد ہوتی تھی کہ وہ علما اور اساتذہ کو وظائف ، آ راضی اور مراعات دیے جانے کا انظام کرے۔ اس عہدے کا موازنہ آج کے زمانے میں ڈائر بکٹر تعلیمات کے عہدے سے کیا جاسکتا ہے .....اس وفت تک مغلیہ اقتدار كمزور يزجكا تقابكين ابم عبد ابھى برقر ارتھ\_

مير مدادا كاانتقال جب ہوا تومير مدوالدمولانا خيرالدين بہت كم عربتھ\_اس کیے میرے والد کی برورش ان کے نانا نے کی ۔غدر سے دو برس بہلے ، ہندوستان کی صور تخال سے دل برداشتہ ہو کرمولا نامنور الدین نے مکہ معظمہ کو ہجرت کا فیصلہ کرلیا۔وہ بھوپال پہنچاتو نواب سکندر جہال بیگم نے اٹھیں روک لیا۔ وہ ابھی بھو بال ہی میں تھے کہ غدر کا ہنگامہ شروع ہوگیا، پھروہ دوبرس تک وہاں سے نکل نہیں سکے۔اس کے بعدوہ جمبی

كشيكن مكمعظمة بين ينج سكے كيونكه بمبئي بي ميں اُن كاانقال ہوگيا۔

اس وفت میرے والد کی عمر تقریباً پیپس برس کی تھی۔ وہ مکہ معظمہ سکتے اور وہیں سکونت اختیار کرلی۔اینے لیے انھول نے ایک مکان بنوایا اور پینے محد ظاہروتری کی بینی سے شادی کرلی۔ نیخ محد ظاہر مدیند منورہ کے ایک عظیم عالم ہے جن کی شہرت عرب کے

مکہ معظمہ میں لوگوں کے لیے نہر زبیرہ پانی کا خاص ذریعہ تھی۔ اس کی تغیر خلیفہ ہارون الرشید کی اہلیہ، بیگم زبیرہ نے کروائی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نہر کی حالت خراب ہو چلی تھی اور شہر میں پانی کی بہت قلت تھی۔ جے کے زمانے میں بیقلت سب سے زیادہ شدت اختیار کر لیتی تھی اور حاجیوں کو شخت تکلیف اُٹھانی پڑتی تھی۔ میرے والد نے اس نہر کی مرمت کروائی ......... ہندوستان ،مھر، شام اور ترکی میں انھوں نے بیس لاکھ کا چندہ جمع کیا اور نہر کی حالت اتنی بہتر کروادی کہ بدو اسے دوبارہ خراب نہ کر سکیں۔ اس وقت سلطان عبد المجید ترکی کے حکمر ان تھے۔ میرے والد کی خدمات کے اعتراف میں سلطان نے انھیں درجہ کا اول کا مجیدی تمغہ عطافر مایا۔

میں ۱۸۸۸ء میں مکہ منظمہ میں پیدا ہوا۔۱۸۹۰ء میں میرے والد پورے کئے کے ساتھ کلکتے آئے۔ پچھ عرصہ پہلے جدہ میں وہ گر پڑے تقے اوران کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ کی تھی ۔اسے بٹھا تو دیا گیا تھا ، مرا چھی طرح نہیں اور انھیں بیمشورہ دیا گیا تھا کہ اسے کلکتے کے سرجن ٹھیک کر سکتے ہیں۔ان کا ارادہ بیتھا کہ صرف مختصر مدت تک یہاں قیام کریں مے ،لیکن ان کے مذاح اور مُرید انھیں جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ہمارے کلکتہ کریں میں مال بعد میری والدہ انتقال فرما کئیں اورو ہیں دنی کی گئیں۔

میرے والد ایک ایسے فخص نے جس کا ایقان زندگی کے قدیمی آ داب میں تھا۔ انھیں مغربی تعلیم پر بالکل اعتاد نہیں تھا اور انھوں نے بھی بھی مجھے جدید تسم کی تعلیم دینے کا ارا دہ نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ جدید تعلیم نم مہی عقیدے کوئیس نہیں کر دے گی چنا نچہ انھوں نے پر انی وضع کے مطابق میری تعلیم کا بند و بست کیا۔

ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیم کا پرانانظام بیتھا کہ پہلے انھیں فاری پڑھائی جاتی انھی مندوستان سے مسلمانوں کی تعلیم کا پرانانظام بیتھا کہ پہلے انھیں فلسفے ،اقلیدس ،ریاضی منتقی ، پھر غربی ۔ زبان میں پجھ درک حاصل کر لینے کے بعد انھیں فلسفے ،اقلیدس ،ریاضی اور الجبرا کی تعلیم کا لازمی حصہ ادر الجبرا کی تعلیم کا لازمی حصہ

رہے آزادی ہند محدید میں میں ہیں ہے۔ اس کے اور ہوں ہے۔ اس لیے گھر ہی ہی ہی ہی ہوتا تھا۔ میرے والد چونکہ جھے مدر سے میں نہیں بھیجنا چاہتے ہے ، اس لیے گھر پر ہی انھوں نے میری پڑھائی کا انظام کیا۔ ہر چند کہ وہاں کلکتہ میں مدرسہ بھی تھا، کین اس کے بارے میں میرے والد کی زائے بہت اچھی نہیں تھی۔ پہلے تو انھوں نے خود ہی جھے پڑھایا۔ اس کے بعد مختلف مضامین کے لیے مختلف اسا تذہ مقرد کر دیے وہ یہ چاہتے ہے کہ ہرمیدان کے سب سے معروف عالم مجھے تعلیم ویں۔

ایسے طلبا جوتعلیم کے قدی نظام کی پیروی کرتے تھے، ہیں اور پچیس برس کی عمر کے درمیان اپنے نصابات ختم کر لیتے تھے۔ اس میں وہ مدت بھی شامل تھی جب جواں سال عالم سے مبتد بوں کو پڑھوا یا بھی جاتا تھا تا کہ وہ ثابت کر سکے کہ جو پچھا سے سکھا یا گیا تھا ، اُس پراس نے مبارت حاصل کرلی ہے۔ میں نے سولہ برس کی عمر میں اپنانصاب مکمل کر لیا ورمیر سے والد نے تقریباً پندرہ طالب علم یجا کیے جنھیں میں نے اعلیٰ ترسطح کے فلنے ، لیا اور منطق کی تعلیم دی۔ ریاضی اور منطق کی تعلیم دی۔

میرے لیے بیشد بیر ذہنی بحران کا دور تھا۔ میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا تھا، جس پر بذہبی روایتوں کا رنگ بہت گہرا تھا۔ روایتی زندگی کے آ داب بے چون و چرا تشکیم کیے جاتے تھے اور دائن طریقوں سے ذراساانح اف بھی اس خاندان کو گوارانہیں تھا ری آزادی ہند کا میں میں میں اور ایقا نات ہے ہم آ ہنگ نہیں کر سکا اور میر اول بغاوت کے ایک ایک اور میر اول بغاوت کے ایک نئیس کر سکا اور میر اول بغاوت کے ایک نئے احساس سے بھر کیا۔ وہ خیالات جو میں نے اپنے خاندان اور اپنی ابتدائی تربیت کے توسط سے حاصل کیے تھے، اب جمعے مطمئن رکھنے سے قاصر تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ بچائی کی دریافت جمعے اپنے آپ ہی کرنی ہوگی۔ تقریباً جملی طور پر، میں نے محسوس کیا کہ بچائی کی دریافت جمعے اپنے آپ ہی کرنی ہوگی۔ تقریباً جملی طور پر، میں نے این خاندان کے دائر سے باہر لکلنا اور اپنی راہ آپ ڈھونڈ ناشر وع کر دیا۔

پہلی بات جس نے مجھے پریشان کیا ، سلمانوں کے مخلف فرقوں میں اختلافات کا مظاہرہ تھا۔ میں مجھنہیں پاتا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے استے خلاف کیوں ہیں جب کہ سبی یہ دعوی کرتے ہیں کہ ان کے فیضان کا سرچشمہ ایک ہے۔ نہ بی میں اپنے آپ کواس اڈ عائی سیم آپک کرسکتا تھا جس کے ساتھ ہر فرقہ دوسرے کو گراہ اور بدعی قرار دیتا تھا۔ رائخ العقیدہ مکا جب کے ان اختلافات نے فدہب کے بارے میں بی میرے ذبن کوشک رائخ العقیدہ مکا جب کے ان اختلافات نے فدہب کے بارے میں بی میرے ذبن کوشک کی راہ دکھائی۔ آگر فدہب آفاق صدافت کا اظہار کرتا ہے تو پھر الگ الگ فدہب کے مانے والوں میں ایسا اختلاف اور تھادم کیوں ہے؟ ہر فدہب کے وکر اس بات کا دعوے دار ہو مانے والوں میں ایسا اختلاف اور تھادم کیوں ہے؟ ہر فدہب کے قال میں ایسا اختلاف اور تھادم کیوں ہے؟ ہر فدہب کے وکر اس بات کا دعوے دار ہو

سكتاب كمرف وبى صدافت كامخزن باورباقى تمام نداب جموفي بيد؟

دو تین برس تک بیاضطراب جاری رہااور میں اپنے شکوک کاکوئی طلی بانے گا آرزوش جتلا رہا۔ ایک مرحلے سے گزر کر میں دومرے مرحلے تک گیا اور پھر وہ منزل بھی آگئی جب میرے ذہن پر خاندان اور تربیت کی عائد کی ہوئی تمام بندشیں پارہ پارہ ہوگئیں۔ میں نے محسوں کیا کہ جھے تمام رسی بندشوں سے چھٹکا دامل چکا ہے اور میں نے بیہ طے کرلیا کہ اپنا داستہ میں آپ بناؤں گا۔ اسی دور کے آس پاس میں نے آزاد کا تلی نام اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جھے پراب موروثی ایقانات کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ میرااداوہ ہے کہ ان تبدیلیوں کا تذکرہ اس سے زیادہ تعمیل کے ساتھ اپنی آپ بنی کی پہلی جلد میں کروں گا۔

یی دور تفاجب میرے سیاس خیالات میں بھی تبدیلی شروع ہوئی۔ لارڈ کرزن اس وقت ہندوستان کے وائسرائے تنے۔ ان کے آمرانہ رویے اور انظامی اقد امات نے ہندوستان کے سیاسی اضطراب کوئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس انتقل پیقل کائر اغ سب سے زیادہ بڑال میں ملتا تھا کیونکہ لارڈ کرزن اس صوبے کی طرف خصوصی توجہ کرتے تئے۔ سیاسی اعتبارے یہ ہندوستان کا سب سے زیادہ ترقی یا فتہ علاقہ تھا اور بڑگال کے ہندوؤں الم المورد الماري الما

بنگال نے اس اقد ام کوچپ جاپ شلیم نہیں کیا۔ سیاسی اور انقلا کی جوش وخروش کا ایک طوفان بچٹ پڑا جواس سے پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ سری اربند و گھوش بڑو دہ چھوڑ کر کلکتے آگئے تا کہاسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بناسکیں۔ان کا اخبار 'کرم یوگن' قومی بیداری اوراحتیاج کی ایک علامت بن گیا۔

بی زماند تھا جب شری شیام سندر چکرورتی سے میرارابطہ قائم ہوا، جواس دور کے
انقلا بی کارکنوں میں سے تھے۔ ان کے توسط سے میں دوسر سے انقلا ہوں سے بھی
ملا۔ جھے یاد ہے کہ دویا تین موقعوں پرسری ار بندوگھوش سے بھی ملا قات ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا
کہ انقلا بی سیاست کی طرف میں تھنچنے لگا اورا نقلا ہوں کے ایک گروپ میں شامل ہوگیا۔
ان دنوں انقلا بی گروپ اس زمانے میں سرگرم طور پرمسلم خالف تھے۔ انھوں نے ویکھا کہ
مسلمان حکومت مسلمانوں کو ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کے خلاف استعمال کر رہی ہوا ور مسلم انوں حکومت مسلمان کو ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کے خلاف استعمال کر رہی ہوا ور مسلمان حکومت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ مشرقی بڑگال ایک علیحدہ صوبہ بن گیا تھا اور ہیم فیلڈ فکر
مسلمان حکومت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ مشرقی بڑگال ایک علیحدہ صوبہ بن گیا تھا اور ہیم فیلڈ فکر
مسلمان حکومت کا تھیل کھیل کر کہتا تھا کہ حکومت کی نظر میں مسلمانوں کی حیثیت چیتی
مسلمان میں کہ ہو ۔ انقلا بی میموس کرتے تھے کہ ہندوستانی آزادی کے حصول میں مسلمان ایک
مسلمان میں اور دوسری رکاوٹوں کی طرح ، انھیں بھی راستے سے بٹادینا چاہیے۔

مسلمانوں کے لیے انقلابیوں کی تاپند میرگی کا ایک اور سبب بھی تھا۔ حکومت بچھتی تھی کہ بنگال کے ہندوؤں میں سیاسی بیداری اس حد تک بہتے بھی ہے کہ ان انقلابی سرگرمیوں سے خشنے کے لیے کسی ہندوافسر پر بھروسنہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ پولیس کی خفیہ شاخ میں صوبہ جات متحدہ سے متعدد مسلمان افسر بلا کرد کھے گئے۔ اس کے نتیج میں بنگال کے ہندوؤں نے بیحسوس کرنا شروع کردیا کہ مسلمان سیاسی آزادی کے خلاف بھی ہیں اور ہندوفر نے کے بھی۔

جب شیام سندر چکرورتی نے دوسرے انقلابیوں سے میرا تعارف کروایا اور میرے شے دوستوں نے میرد یکھا کہ میں ان کے ساتھ شامل ہونے کا طلب گار ہوں تو وہ

میں میہ پہلے ہی کہد چکا ہوں کہ ۱۹۰۸ء میں کلکتہ چھوڑنے سے پہلے میرے سیاس خیالات انقلالی سرگرمیوں کی جانب مائل ہو چکے تھے۔ جب میں عراق آیا تو سیجھ ایرانی انقلابیوں سے ملاقات ہوئی۔مصر میں میرارابط مصطفے کمال یا شاکے بیرووں سے قائم ہوا۔ میں نو جوان ترکول کے ایک گروپ سے بھی ملاجھوں نے قاہرہ میں ایک مرکز کی داغ بیل ڈالی تھی اور دہاں سے ایک ہفتہ وار نکال رہے تھے۔ میں ترکی میا تو نوجوان ترک تحریک ( Young Turk Movement) کے کھ لیڈرول سے میری دوئی ہوگئی ......اُن سے خط و کتابت کاسلسلہ میں نے ہندوستان واپس آنے کے بعد کی برسوں تک چاری رکھا۔ ان عرب اور ترک انقلابیوں ہے رابطے نے میرے سیاسی ایقانات کو پختہ کر دیا۔ انھوں نے اس بات پر جرت ظاہر کی کہ ہندوستانی مسلمان یا تولاتعلق ہیں یا پھر تو ی مطالبات کے خلاف ہیں۔ ان کا خیال بینقا کہ ہندوستانی مسلمانوں کوآ زادی کی قوی جدوجهد کی قیادت کرنی جاہیے تھی ،اوروہ یہ بھے ہیں یار ہے تھے کہ ہندوستانی مسلمان بھلا انكريزوں كي بہيري بن كركيوں رہ كي ہيں۔اس امر ميں ميرايقين اب بميشه سے زيادہ ہو گیا کہ ملک کی سیاس آزادی کے کام میں ہندوستانی مسلمانوں کو تعاون کرنا جاہیے۔ اليے اقد امات كرنے جائميں جن سے بيربات كى ہوجائے كه برطانوى حكومت ان كا استحصال نہیں کر سکے گی۔ میں نے بیضرورت محسوں کی کہ ہندوستانی مسلمانوں میں ایک نی تحریک شروع کی جائے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان واپس آ کر، میں پہلے ہے زیادہ انهاك كےساتھ سياى كام ہاتھ ميں لوں گا۔

والبی پر، میں اپنے مستقبل کے لاکھ کل پرخورکرتارہا۔ میں اس منتج پر پہنچا کہ میں رائے عامہ ہموارکرنی چا ہے اور اس کے لیے ایک جرید کے ضرورت ہے۔ بنجاب اور یو نی سے متعدد روز تا ہے، ہفتہ وار اور ماہنا ہے شائع ہوتے ہے، لیکن ان کا معیار بہت بلند ہیں تھا۔ ان کا گف اب اور چھپائی اتی ہی معمولی ہوتی تھی جتنا کہ ان کا مواد ....... بلند ہیں تھا۔ ان کا گف اب اور چھپائی اتی ہی معمولی ہوتی تھی جتنا کہ ان کا مواد ....... چونکہ یہ لیتھو میں چھا ہے جاتے ہے اس لیے جدید صحافت کا کوئی بھی وصف اپ اندر بیدا کی سے قاصر تھے۔ نہ ہی ان میں ہاف ٹون تصویریں چھا ہے کی اہلیت تھی۔ میں نے کہ سے قاصر تھے۔ نہ ہی ان میں ہاف ٹون تصویریں چھا ہے کی اہلیت تھی۔ میں نے

kutubistan.blogspot.com

مطے کیا کہ میرا جزال گٹ اپ کے لحاظ ہے دیدہ زیب اورایی اپل کے اعتبار سے طاقت ور ہوگا۔اے ٹائب میں ترتیب دیا جائے اور پھرلیتھو گریفکٹل کے ذریعے چھایا جائے۔ چنانچه میں نے الہلال بریس قائم کیا اور جون۱۹۱۲ء میں الہلال کا پہلاشارہ شاکع ہوا۔ الهلال كى اشاعت اردو صحافت كى تاريخ مين ايك في مور كى حيثيت ركفتى ہے۔اس نے بہت کم مدت میں بے مثال مقبولیت حاصل کی عوام اس کی طرف صرف بہتر طباعت اور گٹ اپ کی وجہ سے ہی ماکل نہیں ہوئے ، اس سے زیادہ پر کشش ، اُن کے لیے مشحکم قومیت کاوہ نیا آ ہنگ تھا جس کی ترویج اخبار سے ہوتی تھی۔ الہلال نے عوام میں ایک انقلابی ہلچل پیدا کر دی۔ پہلے تین مہینوں میں الہلال کی ما تک الیی زبر دست تھی کہتمام برانے شارے دوبارہ جھاہیے بڑے کیونکہ ہرنیاخریدار ممل سیٹ (see) رکھنا جا ہتا تھا۔ اس دور میں مسلم سیاست کی باگ ڈورعلی گڑھ یارٹی کے ہاتھ میں تھی۔اس کے اراكين خود كوسرسيد احمد كى پاليسيوں كا امين سجھتے ہتھے ۔ ان كا بنيا دى تصور بيرتھا كہ مسلمانوں کوتاج برطانیہ کاوفا داراور تحریک آزادی سے لاتعلق ہونا جاہیے۔جب الہلال نے ایک نیانعرہ بلند کیا اور اس کی مقبولیت واشاعت تیزی سے بڑھی تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہان کی لیڈری خطرے میں ہے۔ چنانچہانھوں نے الہلال کی مخالفت شروع كردى اوراس صدتك محية كدايد ينركوجان سے مارنے كى دھمكى بھى دى۔ يرانى ليڈرشپ جتنی مخالف ہوتی جاتی تھی ،قوم میں الہلال کی مقبولیت اتنی ہی بردھتی جاتی تھی۔ دوبرس کے اندرالہلال کی ہفتہ واراشاعت ۲۲۰۰۰ ہزار کا پیوں تک پہنچے گئی ، ایک الی تعداد جو اردو صحافت كى تارىخ مين اس وقت سى بھى جبي گئي تھى ۔

وفد نے وائسرائے سے ملاقات کی۔ ہیں نے عرضداشت پرد تخطاتو کیے تھے، کین ہیں وفد کے ساتھ نہیں گیا کیونکہ میراخیال بیتھا کہ اب معاملات عرض داشتوں اور ونو وکی مزل سے آگے جانچے ہیں۔ اپنے جواب ہیں، وائسرائے نے کہا کہ حکومت ضروری ہوئیں مہیا کر دے گی اگر ایک وفد لندن بھیجا جائے تا کہ برطانوی حکومت کے سامنے مسلمانوں کا نقط منظر پیش کیا جاسکے انعوں نے اپنے طور پرکوئی بھی کارروائی انجام دینے سے معذرت کرلی۔ نظر پیش کیا جاسکے انعوں نے اپنا عدم کیا ہو۔ ایک میڈنگ کی گئی جس میں مسٹر جو علی جناح، مسٹر شوکت علی ، تھیم اجمل خال اور فرکی میل ، لکھنؤ کے مولوی عبدالباری بھی موجود مسٹر شوکت علی ، تھیم اجمل خال اور فرکی می کیا۔ انھوں نے کہا کہ وفو داور عرض مسٹر شوکت علی ، تی جی موجود مسٹر شوکت علی ، تی جی اینا عدم تعاون کا پروگر ام پیش کیا۔ انھوں نے کہا کہ وفو داور عرض

را آزادی بند محدود می ایسان از اسلام آزاد کی محدود می ایناسارا تعاون واپس لے لینا واشتوں کے دن رخصت ہو کے بیں۔ ہمیں حکومت سے اپناسارا تعاون واپس لے لینا وا سے اور بہی وا حدطریقہ ہے جو حکومت کو ہم سے معاملہ کرنے پر مجبور کر سکے گا۔ انھوں نے مشورہ دیا کہ تمام سرکاری خطابات لوٹا دیے جائیں۔ قانونی عدالتوں اور تعلیمی اداروں کا بایکاٹ کیا جائے ، ہندوستانی ملازمتوں سے مستعفی ہو جائیں اور نوساختہ مجالس قانون سازیس کوئی بھی حصہ لینے سے انکار کردیں۔

دوسرول نے (اس تجویزیر) اپنے رقمل کا ظہارا پنے ذہنی پس منظر کے مطابق کیا۔
علیم اجمل خان نے کہا کہ وہ پر وگرام پڑور کرنے کے لیے بچھ وقت جا ہتے ہیں۔اس وقت
تک وہ دوسروں کو بھی کوئی مشورہ نہیں دیں گے، جب تک کہ خوداس پر وگرام کو قبول کرنے پر
آ مادہ نہ ہوجا کیں۔ مولوی عبدالباری نے فرمایا کہ گاندھی جی کی تجویزوں نے بنیادی سوال
اٹھائے ہیں اور وہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے تا وقتیکہ مراقبے کے دوران انھیں کوئی غیبی
ماریت نظام کریں گے۔ ۔۔۔۔ جمع علی اور شوکت علی نے کہا کہ وہ مولوی عبدالباری کا فیصلہ جانے تک
انتظام کریں گے۔۔۔۔۔ اس کے بعد گاندھی جی نے میری طرف رخ کیا۔ ہیں نے ایک لیے ک

گاندهی جی کے مرتب کیے ہوئے پروگرام کا کوئی بدل ہیں ہے۔ چند ہفتوں کے بعد، میر تھ میں ایک خلافت کا نفرنس کا انعقاد ہوا۔ یہی کا نفرنس تھی جس میں ایک پلک پلیٹ فارم سے ، گاندھی جی نے پہلی بارعدم تعاون کے بروگرام کی تلقین کی ۔ وہ بول حکے تو میں نے تقریر کی اور اُن کی غیرمشر وط حمایت کا اعلان کیا۔ ستبر ۱۹۲۰ء میں ، گاندی جی کے تیار کردہ لائے مل پر غور کرنے کے لیے کلکتے مین کا تحریس كالكيف خصوص اجلاس موار گاندهي جي نے فرمايا كه اگر جم سوراج بإنا جائيے بي اور اطمينان بخش طريقية يحظافت كالمسكاحل كرناجاية بي توعدم تعاون كايروكرام ضروري موكا\_ لاله لاجہت رائے اس اجلاس کے صدر تھے اور مسٹری ، آر ، داس اس کی متاز مخصیتوں میں سے ایک سے ۔ ان میں سے کسی نے بھی کاندھی جی سے انفاق نہیں بین چندر یال نے بھی بہت پرجوش تقریر کی اور کہا کہ برطانوی حکومت سے لڑائی کا بہترین ہتھیار ہیے کہ برطانوی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے ۔ گاندھی جی کے پروگرام کی دوسری شقوں پراتھیں زیادہ بھروسہ نہیں تفا۔ان کی مخالفت کے ہاوجود ،عدم تعاون تحریک کی قرارداد بھاری اکثریت کے ساتھ منظور کرلی گئی۔ اس کے بعد ملک کوعدم تعاون کے پروگرام کے لیے بیار کرنے نے کی فرض سے تعصیلی دورے کیے گئے۔ گاندھی جی نے لیے لیے سفر کیے۔ میں بیشتر اوقات میں ان کے ساتھ ر ہا اور حمی علی اور شوکت علی بھی کئی بار ہمارے ہم سفر رہے ..... دہم ر ۱۹۲۰ء میں كالكريس كاسألا نداجلاس نامجيور ميس مواراس وقت تك، ملك كامزاج بدل چكا تفارمسر ی ، آر ، داس اب محلے بندوں عدم تعاون کے پروگرام کی جمایت کرتے تھے۔ لالہ لاجہت رائے ابتدا میں تو مجھ خلاف رہے ، مگر جب انھوں نے بیدد یکھا کہ پنجاب کے تمام مندوبین گاندهی جی کے حق میں ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ۔ یہی وہ ا جلاس تفاجس کے دوران مسٹر جناح نے بالا خرکا تکریس سے علیحد کی اختیار کرلی۔ حكومت نے ملک بمریس لیڈروں کو گرفتار کر کے ایے غم وغفے کا اظہار کیا۔ بنگال میں سب سے پہلے کرفار ہونے والوں میں ی، آر، داس سے سباش چندر ہوں اور بیریندرناتھ سسمال مجی ہم سے جیل میں آ ملے۔ ہم سب علی پورسنٹرل جیل کے

يوروبين واردمس رمط محت يتع جوسياى بحثول كامركز بن كميا تعار

ر آزادی بند مورون می مورون می مورون مسترى، آر، داس كوچه مهينے كى سزاملى تھى بجھ بربہت عرصے تك مقدمہ چلتار ہااور آخر كار مجھے ایک برس کی سزادی گئی ......واقعہ بیہ ہے کہ مجھے پہلی جنوری ۱۹۲۳ء تک رہانہیں کیا گیا۔ مسٹری، آر، داس کو بہلے ہی جھوڑ دیا گیا تھا اور انھوں نے کانگریس کے گیاسیشن کی صدارت کی تھی \_اس بیشن کے دوران کانگریس لیڈروں میں شدیداختلاف رائے کا اظہار ہوا۔مسٹری ، آر، داس ، موتى لال نهرواور حكيم اجمل خال في سفراج يارنى كى تشكيل كى اوركوسل ميس دا خلے كا بروكرام پیش کیا جس کی مخالفت گاندهی جی کے کٹر مقلدوں کی طرف سے ہوئی۔اس طرح کانگریس دو حصوں میں بٹ گئی، ایک حصہ تبدیلی کے خالفین کا تھا، دوسرا تبدیلی کے حامیوں کا .....میں جب جیل سے باہرآ یا تو کوشش کی کہ دونوں گرو بوں میں مفاہمت کی راونکل آئے ،اور تنمبر ١٩٢٣ء میں ہونے والے کانگریس کے خصوصی اجلاس میں ہم ایک مجھونة کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت میری عمر پینیتیس برس کی تھی اور مجھے سے اس اجلاس کی صدارت کے لیے کہا گیا تھا۔ لوكول كي خيال مين كالكريس كاصدر منتخب بوفي والاميس سيم عمر محض تفا-ا ۱۹۲۳ء کے بعد کا تکریس کی سرگرمیاں خاص طور پرسوراج پارٹی کے ہاتھ میں ر ہیں۔تقریباً تمام مجالس قانون ساز میں اسے زبر دست اکثریت ل گئی اور یارلیمانی محاذ ير بھي اس نے اپني الوائي جاري رکھي ..... وه كائكريني جوسوراج يارٹي سے باہر تھے، انھول نے بھی اپنائغیری پروگرام جاری رکھالیکن وہ سوراج پارٹی کی جیسی عوامی حمایت یا توجہ حاصل مہیں کر سکے .... ایسے بہت سے واقعات ہوئے جفول نے ہندوستائی ساست کے آئندہ ارتقابر اثر ڈالالین اس کی مزید تنصیلات کے لیے مجھے قاری ہے ہیے درخواست کرنی پڑے گی کہ وہ میری خودنوشت کی پہلی جلد کے چھینے کا انتظار کرے ۱۹۲۸ء میں سائمن کمیشن کے تقر راوراس کی ہندوستان آ مدیے ساتھ سیاسی جوش وخروش بردهتا گیا۔ ۱۹۲۹ء میں کا تکریس نے آزادی کی قرار دادیاس کر دی اور برطانوی حکومت کوبیہ نونس بهيجا كهاكراس قومي مطالبي ومنظور نبيس كياحميا توايك برس بعدوه حكومت كےخلاف ايك عوامی تحریک شروع کردے کی۔ انگریزوں نے ہمارا میمطالبہ تھکرا دیا اور ۱۹۳۰ء میں کانگریس نے اعلان کیا کہ تمک قانون توڑے جائیں سے۔ تمک ستیگرہ جب شروع ہوئی تو بہت سے لوكوں كواس كى كامياني يرشك تھالىكى تحريك ميں جوشدت بيدا ہوتى تنى اس نے حكومت اور عوام دونوں کوجیران کر دیا۔ حکومت نے اس کے خلاف سخت کارروائی کی اور کا تکریس کوخلاف

میری گرفتاری ایک تقریر کی بنیاد برعمل میں آئی جو میں نے میرٹھ میں کی تھی ۔ چنانچہ بچھےتقریباً ڈیڑھ برس کے لیے میر ٹھ جیل میں ڈال دیا گیا۔

اس جدوجهد کے ایک سال سے پچھاوپر جاری رہنے کے بعد ، لارڈ ارون نے گاندھی بى اورور كنگ كمينى كے دوسر مىمبرول كوآ زادكر ديا۔ يہلے ہم اله آباد ميں ملے، پھر دہلى ميں اور گاندهی ارون مجھوتے پر دستخط ہو صحنے۔اس کا نتیجہ کانگریسیوں کی عام رہائی اور کول میز كانفرنس ميں كائكريس كى شركت كے طور يرسامنے آيا۔ كاندهى جى كو ہمارے واحد ترجمان كى حیثیت سے بھیجا حمیالیکن مذاکرات لاحاصل ثابت ہوئے اور گاندهی جی خالی ہاتھ لوث آئے۔ لندن سے واپسی پرگاندھی جی کودوبارہ گرفتار کرلیا کیا اور جبر کی ایک نی یا لیسی شروع كى تئى -لارڈ ولنکڈن سنے وائسرائے ہے اور انھوں نے تمام كائكريسيوں كے خلاف سخت كاررواني كى من دبلي مين تفااور جھے ايك برس سے زيادہ كے ليے وہلي جيل ميں قيد كرديا ملیا تھا۔ اس مدت میں ہندوستان کی سیاس تاریخ میں زبروست معنویت کے حامل کی واقعات رونما ہوئے الیکن ان کی تفصیل کے لیے بھی قار تین کو پہلی جلد کا انظار کر تا پڑے گا۔ ١٩٣٥ء مين كورنمنث أف انتريا اليك ياس كياميا جس مين صوباني خود مخاري اور مرکز میں ایک وفاقی حکومت کے قیام کی منظوری دی گئی میں .....ییں سے اس کہاتی كاآغاز موتاب جيم موجوده كتاب من بيان كرناجا بتامول

### <u>1</u>

## كانكريس، افتذار ميں

صوبائی خود مختاری کے قیام کے بعد جو پہلے انتخابات ہوئے ، ان میں کانگریس معاری اکثریت سے جیتی ۔ بڑے صوبوں میں سے پانچ میں اسے کمل اکثریت مل گئی اور چارصو بول میں وہ اکیلی سب سے بڑی پارٹی تھی ۔ صرف پنجاب اور سندھ میں ایسا ہوا کہ کانگریس کونسبتا ایسی کامیا بی نہیں مل سکی ۔

 رہ آزادی ہند ایک میں ایک کے بیانظام قابل قبول ہیں تھا۔ مرکزی حکومت کے لیے جس تم کاوفاق تجویز کیا علی ہاں کے لیے بیانظام قابل قبول ہیں تھا۔ مرکزی حکومت کے لیے جس تم کاوفاق تجویز کیا گیا ، کانگریس نے صاف لفظوں میں اس کی خدمت کی۔ بہت دنوں تک ، کانگریس ورکنگ کمیٹی صوبائی خود مختاری کوتشلیم کرنے کے بھی خلاف رہی۔ میرا بہرحال ، یہ خیال تھا کہ اسخابات کا بائیکاٹ کرنا غلط ہوگا۔ اگر کانگریس یہ کہیٹے تو کم پیندیدہ عناصر مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز پر قابض ہوجا کیں گاور ہندوستانی عوام کے ترجمان بن جا کیس گے۔ اس سے قطع نظر، ساز پر قابض ہوجا کیں گاور ہندوستانی سیاست کے بنیادی اصوبوں کا درس دینے کا ایک شاندار موقعہ بھی انتخابات کی مہم عوام کو ہندوستانی سیاست کے بنیادی اصوبوں کا درس دینے کا ایک شاندار موقعہ بھی فراہم کرتی تھی۔ بالآخر یہ نقطہ نظر جس کی نمائندگی میں کر دہا تھا ، تشکیم کرلیا گیا ، اور کانگریس انتخابات میں شریک ہوئی جس کے نتائج کی طرف میں پہلے بی اشارہ کرچکا ہوں۔

اب کا تگریس کی قیادت میں نے اختلافات رونما ہوئے۔ ایسے لوگ جنھوں نے استخابات میں حصد لیا تھا، ان کا ایک حصد اب اس بات کی مخالفت کر دہا تھا کہ کا تگریس کے نام زدگان اقتدار ہاتھ میں لیس ۔ ان کی دلیل بیتھی کہ چونکہ خصوصی اختیارات گورزوں کے لیے محفوظ ہیں، اس لیے صوبائی خود مختاری ایک مخرا بین ہے۔ اس طرح کا نگریں وزارتوں کا انحصار گورزوں کی رضا پر ہے۔ اگر کا نگریس اپنے انتخابی وعدوں کو پورا کرنا چاہتی ہے تو گورز ہے اس کا تصادم ناگر پر ہوگا۔ ای لیے، ان کی جمت بیتھی کہ کا نگریس کو مجلس قانون ساز میں رہ کرآئریں کو توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مسئلے پر مجمی ہم میں ہے کھرلوگ مختلف نقط کنظر رکھتے تھے اور ہمارا کہنا بیتھا کہ صوبائی حکومتوں کو جو اختیارات دے گئے ہیں آخیں پوری طرح بروے کار لانا چاہیے۔ اگر گورز ہے تھادم کی کوئی صورت پیدا ہوتو اس کا سامنا موقعہ ومحل کے تقاضوں کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ اگر گورز سے خواہی کوئی صورت پیدا ہوتا ہی کا سامنا موقعہ ومحل کے تقاضوں کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ اگر آئریں جاسکے تھادم کی کوئی صورت پیدا ہوتو اس کا سامنا موقعہ ومحل کے تقاضوں کے مطابق کیا جانا گا۔ دوسری طرف، اگر کسی مغبول عام مسئلے کو لے کر، کا نگر لی دزارتوں کو سبک دوش ہونا بڑا، تواس سے عوام کے ذہنوں پر کا نگریس کے پر وگرام کو چلا یا نہیں جانے گا۔ دوسری طرف، اگر کسی مغبول عام مسئلے کو لے کر، کا نگر لی دزارتوں کو سبک دوش ہونا پر ای تواس سے عوام کے ذہنوں پر کا نگریس کی بر وار ہوجائے گی۔

ابھی یہ بحث جاری ہی تھی کرتمام صوبوں میں انٹرم وزار تیں تفکیل دے دی تمنیں۔ انھیں غیر کا تکریسی ، یا بعض صورتوں میں ، کا تکریس خالف عناصر نے تفکیل دیا تھا ......اقتدار کو تبول کرنے کے سلیلے میں کا تکریس کے تذبذب ہے ، بھی نہیں کہ کا تکریسیوں کے اندرونی اختلافات کی نشاندی ہوئی ، اسے زیادہ براہیہ موا کہ رجعت پند طاقتوں کو ای تربیت کے اختلافات کی نشاندی ہوئی ، اسے زیادہ براہیہ موا کہ رجعت پند طاقتوں کو ای تربیت کے

رہ آزادی ہند اور اپنی کھوئی ہوئی زمینوں کو پھر سے حاصل کرنے کا موقعہ ل گیا۔
احساس پر قابو پانے اور اپنی کھوئی ہوئی زمینوں کو پھر سے حاصل کرنے کا موقعہ ل گیا۔
وائسرائے سے طویل فراکرے کے دوران بیضانت پانے کی کوشش کی گئی کہ گورز وزارتوں کے
کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ان بحثوں کا ایک نتیجہ بیہ واکہ بالآخر کا نگریس نے اقتدار
ہاتھ میں لینا منظور کرلیا۔ پہلے بہل آس نے ایسی ریاستوں میں جہاں اسے پارلیمانی اکثریت
حاصل تھی ، بیقدم اُٹھایا اورا خیر میں تو جہاں کہیں بھی یمکن ہوسکا۔

مسلم لیگ کی پھیلائی ہوئی زیاد تیوں کی کہانیاں خالصظا دہنی اختر اعتمیں ہیکن اس وقت دو ایسے واقعات ہوئے جفوں نے ریائی کانگرلیں کمیٹیوں کے رویے کی بابت ایک خراب تاثر قائم کیا۔ جھے رخ کے ساتھ یہ اعتراف کرنا ہے کہ بہاراور بمبئی ، دونوں میں کانگریس اپنی قومیت کے امتحان سے پوری طرح سرخرو نہیں گزر سکی ۔۔۔۔۔۔ کانگریس کا فروغ ایک قومیت کے امتحان سے پوری طرح سرخرو نہیں گزر سکی ای تھا کہ مختلف فرقوں کے لوگوں کی قیادت کر سکے۔ چنا نچہ ، جمبئی میں مسٹرنریمان مقامی کانگریس مختلف فرقوں کے لوگوں کی قیادت کر سکے۔ چنا نچہ ، جمبئی میں مسٹرنریمان مقامی کانگریس کے مسلمہ لیڈر تھے۔ جب صوبائی تحکومت کی تفکیل کا سوال اٹھا، تو عام تو قع بیقی کہ اپنے مرتبے اور یکارڈ کی بنا پر مسٹرنریمان سے قیادت سنجا لئے کو کہا جائے گا۔ اس کا بہرنوع ، مرتبے اور یکارڈ کی بنا پر مسٹرنریمان سے قیادت سنجا لئے کو کہا جائے گا۔ اس کا بہرنوع ، میر مطلب ہوتا کہ کانگریس اسمبلی پارٹی کے ارائین میں اگر چہ ہندوؤں کی اکثریت ہے سیمطلب ہوتا کہ کانگریس اسمبلی پارٹی کے ارائین میں اگر چہ ہندوؤں کی اکثریت ہے لیکن ایک پارٹی کو وزیر اعلی بنایا جائے گا۔ سردار پٹیل اور ان کے ساتھی اس صورت حال کو

بی آزادی ہند میں میں میں میں میں میں ہوگا ہے۔ اور انھوں کے ہندوہمایتیوں کو محروم تبول انہیں کر سکے اور انھوں نے سوچا کہ اس اعز از سے کا نگریس کے ہندوہمایتیوں کو محروم کرنا ان کے ساتھ بے انھا فی ہوگی۔ چنا نچے مسٹر بی ، جی ، کھیرسا منے لائے سکتے اور انھیں ہمبئی میں کا نگریس اسمبلی یارٹی کالیڈر منتخب کیا گیا۔ \*\*

اس فیصلے کے سلسلے میں مسٹر زیمان کا پریشان ہونا فطری تھا۔ انھوں نے کا گریس ورکنگ کمیٹی کے سامنے بیسوال اُٹھایا۔ اس وقت جواہر لال صدر تھے اور فرقہ وارانہ عصبیت سے ان کی مکمل آزادی کے پیش نظر ، بہتوں کو امیدتھی کہ وہ نریمان کے ساتھ ہونے والی بانسانی کا تدارک کریں گے۔ بدشمتی سے بینیں ہوسکا ..... ہسہ جواہر لال جانتے تھے کہ لوگ اُٹھیں سردار پٹیل کے ایک نقاد اور مخالف کے طور پرد کیمنے ہیں۔ لیکن اُٹھوں نے ایسا کوئی کام کرنا پہند نہیں کیا جوسردار پٹیل کے دوستوں کوان پر (جواہر لال پر) اعتراض کا موقع مہیا کر سکے۔ اس لیے اُٹھوں نے پٹیل کوخوش رکھنے کی کوشش کی اور نریمان کی اپیل مسترد کر دی۔ ایسا محسوس ہونا تھا کہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے اور نریمان کی اپیل مسترد کر دی۔ ایسا محسوس ہونا تھا کہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے اور نریمان کی اپیل مسترد کر دی۔ ایسا محسوس ہونا تھا کہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ایس کہ اپنی مدت کار میں سردار پٹیل پروہ کوئی الزام یا تہمت نہیں آئے دیں گے۔ ہ

نریمان کوجواہر لال کے رویے پرجیرانی ہوئی، خاص طور پراس لیے کہ جواہر لال نے ان کے ساتھ بختی کا انداز اختیار کیا اور ور کنگ سیٹی کی میٹنگ میں اُن کو ڈانٹ کر خاموش رکھنے کی کوشش کی ۔ نریمان نے گاندھی جی کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ وہ اپنا معاملہ گاندھی جی کے سیرد کر دیں بھے ۔ گاندھی جی مبر کے ساتھ سفتے رہے اور یہ ہدایت دی کہ کسی غیر جانب دار محض کے ذریعہ مردار پٹیل کے خلاف الزام کی جمان بین کرائی جائے۔

چونکہ نریمان خود پاری تھے، سردار پٹیل اوران کے دوستوں نے سمجھایا کہ اکوائری
کاکام کی پاری ہی کوسونیا جائے۔ انھوں نے اپنی یہ چال بہت سوج سمجھ کرتیار کی تھی اور
مقدمہ اس طرح ترتیب دیا تھا کہ اصل معاملات صاف ظاہر نہ ہونے پائیں۔ مزید
برآ ل ، انھوں نے مخلف طریقوں سے اپنے اثر ات استعال کے تاکہ بے چادہ نریمان
انگوائری کے شردع ہونے سے پہلے ہی مقدمہ ہار بیٹھے۔ آخر کار فیصلہ بھی ہوا کہ سردار
پٹیل کے خلاف کوئی الزام ٹابت نہیں ہے۔

کوئی بھی بخص جواندر کی کہانی جانتا تھا ،اس فیصلے ہے مطمئن نہیں ہوا۔ہم سب کو پت تھا کہ سردار پنیل کے فرقہ وارانہ مطالبات کی تشفی سے لیے بیائی کو قربان کردیا کمیا ہے۔

ان دودا قعات نے اس زمانے میں ایک بدمزگی بیدا کی۔ پیچھے مڑکر دیکھا ہوں تو بیمسوں کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کانگریس جن مقاصد کی دعویدارتھی ان پر عمل پیرانہیں ہوسکی۔افسوں کے ماتھ رہتاہم کرنا پڑتا ہے کہ کانگریس کی فوقیت اُس در ہے تک پہنچ سکی تھی جہاں فرقہ دارانہ صلحتوں کو وہ نظرانداز کرسکتی اورا کثریت یا اقلیت کے سوال میں اُ بچھے بغیر الیڈروں کا انتخاب صرف اہلیت کی بنیاد پر کرسکتی۔ ا

جب میں مسٹر نریمان اور ڈاکٹر سید محمود کے ساتھ ہونے والے سلوک کی بابت سوچھا ہوں تو میرا ذہن مسٹری ، آر، داس کی طرف جاتا ہے جوتر یک عدم تعاون کے ساتھ ابجرنے والی سب سے طاقت ور شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ ہماری تو می جدوجہد کی تاریخ میں مسٹر داس ایک بہت ہی خاص حیثیت کے مالک ہیں۔ وہ ایک بلند نگاہ اور وسیع تخیل رکھنے تھے جو وسیع تخیل رکھنے والے انسان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک عملی ذہن بھی رکھنے تھے جو ہرسوال کا جائزہ ایک حقیقت لیند کے نقطہ نظر سے لیتا تھا۔ ان میں اپنے ایقانات کے ہرسوال کا جائزہ ایک حقیقت لیند کے نقطہ نظر سے لیتا تھا۔ ان میں اپنے ایقانات کے اظہار کا حوصلہ بھی تھا اور جس کسی بات کو وہ صحیح سمجھتے تھے اس کے لیے بے خوتی کے ساتھ اظہار کا حوصلہ بھی تھا اور جس کسی بات کو وہ صحیح سمجھتے تھے اس کے لیے بے خوتی کے ساتھ اٹھ کھڑ سے ہوتے تھے۔ جس وقت گا ندھی جی نے عدم تعاون کی تحریک میٹر وئی کی مسٹر داس نے پہلے بہل اس پروگرام کی مخالفت کی تھی۔ ۱۹۲۰ء میں کلکتے کے خصوصی اجلاس داس نے پہلے بہل اس پروگرام کی مخالفت کی تھی۔ ۱۹۲۰ء میں کلکتے کے خصوصی اجلاس

ازادی بند الکام آزاد کی خوالی ای کافقت پر بی عاکد بوقی الالکام آزاد کی میں اس بات کی نصف ذمے داری ان کی مخالفت پر بی عاکد بوتی ہے کہ اس سلط میں کوئی قطعی فیصلہ کیوں نہیں کیا جاسکا اسساسا کی برس بعد ، جب نا گرور ایک کا گریس کا اجلاس ہواتو وہ ہمار ہے ساتھ شامل ہو گئے اور عدم تعاون کا پر دگرام منظار گرلیا گیا۔ کلکتہ بار میں مسٹرداس کی شاندار پر بیشن تھی اور وہ ملک کے سب سے کامیاب وکیلوں میں سے ایک شخص اپنی تھے۔ اپنی تعیش پندی کی وجہ ہے بھی وہ مشہور تھے ،کین ایک لیے کی ججبک کے بغیر ایک شخص اندوں کی ترکی کے ماتھ اندوں کی ترکی ہے کہ اندوں میں تعور دی ، کور پر بینے گئے اور اپنے آپ کو پوری دل جمعی کے ساتھ کا گریس کی ترکی ہے کہ اور اپنے آپ کو پوری دل جمعی کے ساتھ کا گریس کی ترکی تا روز کی میں ان سے بہت متاثر تھا اور میں آخیں ایک تی تربی بیداری کی تا ریخ کے سب سے طاقت در انسانوں میں تصور کرتا ہوں۔

جیبا کہ میں نے عرض کیا ہمٹرداس ایک عملی ذہن رکھتے تھے۔ سیاس اللات پروہ
اس زاویے سے نظر ڈالتے تھے کہ ان میں مناسب کیا ہے اور قابل عمل کیا ہے۔ ان کا
خیال تھا کہ اگر ہندوستان کو ندا کرات کے ذریعے آزادی جینی ہے تو ہمیں قدم ہدقہ
آ گے بوصنے پرخود کو تیار کرنا ہوگا۔ جب گفت وشنید اور ترغیب کا راستہ اپنایا گیا ہے تو
آزادی اچا تک ہاتھ نہیں آسکتی ۔ ان کی پیش کوئی یہ تھی کہ ہمارا پہلا قدم صوبائی خود
مختاری کا حصول ہوگا۔ وہ اس بات پرمطمئن تھے کہ محدود اختیار کا استعال بھی ہندوستان
کی آزادی کے مقصد کو آ مے بوصائے گا اور ہندوستا نیوں کو اس کے لیے تیار کرے گا کہ
جب بھی وہ کامیاب ہوجا کیں تو وسیع تر ذھے داریوں کا بوجھا تھا سکیں۔

مسٹرواس کی دوراند کئی اوربصیرت کا انداز واس واقعے سے لگایا جاسکتا ہے کہان کی وفات کے تقریباً دس برس بعد انہی خطوط پر ۱۹۳۵ء کا محور نمٹنٹ آف انڈیا ایکٹ یاس کیا ممیا۔

پ سے ہیں۔ امواد میں اُس وقت کے پرنس آف ویلز ہمونمکی چیمس فورڈ اصلاحات کی اسکیم کے افتتاح کے سلسلے میں ہندوستان آئے۔ گاگریس نے فیصلہ کیا تھا کہ پرنس کے خیرمقدم کے لیے ترحیب دیے جانے والے تمام استقبالیوں کابائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس صورت حال نے مکومت ہند کے لیے بوی مشکل پیدا کردی۔ وائسرائے نے برطانوی مکومت کو یقین دلایا تھا کہ ملک میں پرنس کا مرجوثی کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ جب اسے کا تحریس کے فیصلے کا پید چلاتو اس نے بائیکاٹ کونا کام بنانے کی ہمکن کوشش کی۔ ان مقاصد میں مکومت فیصلے کا پید چلاتو اس نے بائیکاٹ کونا کام بنانے کی ہمکن کوشش کی۔ ان مقاصد میں مکومت

و آزادی بند به و بین اور تقریبان می می بین جهان پرنس آف و بلز گئے ،ان کا خیر مقدم کا میاب بین ہو سکی اور تقریبان می بین جهان پرنس آف و بلز گئے ،ان کا خیر مقدم سر دمبری کے ساتھ کیا گیا۔ ان کا آخری پڑاؤ کلکتر تھا جواس وقت ہند وستان کا سب سے اہم شہر تھا۔ ہر چند کہ دار السلطنت و ، بلی منتقل ہو چکا تھا ، لیکن سر ما کا ہر موسم وائسرائے کلکتے ہیں گزارتے شے اور کلکتے کو ملک کے موسم سر ماکے دار السلطنت کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ شہر میں ایک خاص جلے کا اہتمام کیا گیا تھا اور پرنس آف ویلز کو وکٹوریہ میموریل ہال کا سنگ بنیا در کھنا تھا۔ چنا نچہ اس کے استقبال کی خاطر پر تکلف انظامات کیے گئے اور حکومت نے ، بنیا در کھنا تھا۔ چنا نچہ اس کے استقبال کی خاطر پر تکلف انظامات کیے گئے اور حکومت نے ، بنیا در کھنا تھا۔ چنا نچہ اس کے استقبال کی خاطر پر تکلف انظامات کیے گئے اور حکومت نے ، بنیا در کھنا تھا۔ چنا نچہ اس کے استقبال کی خاطر پر تکلف انظامات کیے گئے اور حکومت نے ، بنیا در کھنا تھا۔ چنا نچہ اس کے استقبال کی خاطر پر تکلف انظامات کیے گئے اور حکومت نے ، بنیا در دور ہ کلکتہ کو کا میاب ثابت کرنے کے لیے کوئی دقیقہ باتی نہیں جھوڑا۔

مم سب أس وفت على بورسينترل جيل ميں تنظه۔ پنڈت مدن موہن مالوبه كانگريس . اور حکومت کے مابین ایک سمجھونة کرانے کی کوشش کررہے تھے۔ انھوں نے وائسرائے سے ملاقات کی اور بیتا فرلے کرواپس آئے کہ اگر ہم کلکتے میں پرنس آف ذیلز کا بایکا ث نه کرنے پر رضا مند ہوجا کیں تو حکومت کا نگریس سے کوئی معاملہ کر لے گی ۔ بیٹرت مدن موہن مالوبیہ جھے سے اور مسٹرداس سے اس تجویز پر گفتگو کے لیے علی پورجیل آئے۔ تجویز کی بنیاد میر کمی کم مندوستان کے سیاس مستقبل کے سوال کوحل کرنے کے لیے ایک کول میز كانفرنس طلب كى جائے - ہم نے بنڈت مالوبدكوكوئى قطعى جواب بيس ديا كيونكه ہم اس مسئلے پر آپس میں بات چیت کرنا جا ہتے تھے۔مسٹر داس اور میں ،ہم دونوں اس نتیج پر بہنچ کہ بیہ جارا پرٹس آف ویلز کا بائیکاٹ ہی تھا جس نے حکومت ہند کومجبور کر دیا ہے کہ متجهونة كرليا جائية بمين اس صورت حال كافائده الثمانا جابيي اورايك كول ميز كانفرنس کی تجویز مان لینی جاہیے ..... ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہے کہ اس سے پوری آ زادی تونہیں ملے کی ،البتہ ہماری سیاسی جدوجہد میں ایک برد ااورا گلافتدم ہوگا۔گاندھی جی کوچھوڑ کر کانگریس کے تمام لیڈراس وفت جیل میں تنے۔ ہم نے پہنجویز پیش کی کہ ہم انكريزول كى پيش كش قبول كركيس سے الكين اس كے ساتھ ساتھ ہم نے بيشر طبحى لگادى كمول ميزكانفرنس كانعقاد سے يہلے تمام كائريس ليڈروں كور ماكيا جائے۔

 ہارے لیے بید جیرت اورانسوس کی بات تھی کہ گاندھی جی نے ہمارامشورہ قبول نہیں کیا۔ انھوں نے اصرار کیا کہ پہلے تمام سیاسی لیڈر، بالخصوص علی برادران غیرمشر دو طریقے سے رہا کیے جائیں۔ انھوں نے بیاعلان کیا کہ گول میز کی تجویز پر ہم صرف اس وقت غور کر سکتے ہیں جب ان لوگوں کورہا کر دیا جائے ............. ہم دونوں ، یعنی مسٹر داس اور میں ، محسوس کرتے ہیں جب ان لوگوں کورہا کر دیا جائے ........... ہم دونوں ، یعنی مسٹر داس اور میں ، محسوس کرتے ہیں کہ بہتمام کا گر کی لیڈر محسوس کرتے ہیں کہ بہتم آزاد کر دیے جائیں گے تو پھر اس تم کے خصوصی اصرار کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہماری اس رائے کے ساتھ پنڈت مالوید دوبارہ گاندھی جی کے پاس مجھے لیکن وہ راضی نہیں ہوئے ....... بتیجہ بیہ ہوا کہ دائسرائے نے اپنی تجویز داپس لے لی۔ اس پیش راضی نہیں ہوئے ....... بیٹر سے ان کا خاص مقصد یہ تھا کہ کلکتے میں پرنس آف ویلز کا بائیکاٹ نہ ہو۔ چونکہ کوئی سے دونی ہوئے کوئی اور مایوی کوراز ہیں نہیں رکھا۔ سے جھونہ نیس ہو سکا اس لیے بائیکاٹ پوری طرح کا میاب دہا ، لیکن ہم نے سیاس مجھونے کا ایک سنہرام وقعہ کو دیا تھا۔ مسٹر داس نے اپنی تا پندیدگی اور مایوی کوراز ہیں نہیں رکھا۔

اب کا عدمی جی نے چورا چوری واقعے کی بنیاد پرعدم نعاون کی تحریک کو معطل کر

مسٹر داس تقریباً ہرروز مجھے۔ اس صورت حال پر گفتگو کیا کرتے ہتھے۔ انھیں یقین تھا کہ تحریک کووا پس لے کر گاندھی جی نے بہت بروی بھول کی ہے۔ اس نے سیاس کارکوں کے حوصلے اس درجہ پست کر دیے تھے کہ عوام میں اب پھرسے جوش پیدا کرنے کے لیے تی برس کی مدت در کارتھی .....علاوہ ازیں ،مسٹر داس کا خیال ہے بھی تھا کہ گاندهی جی کے دوٹوک طریقے نا کام ثابت ہو چکے ہیں۔اس لیے وہ بچھتے تھے کہ محوام کے حوصلوں کی بحالی کے لیے ہمیں اب دوسر مطریقے اختیار کرنے ہوں گے۔وہ اس حق میں تہیں تنھے کہ بس انتظار کیا جائے اور بیرد یکھا جائے کہ کپ حالات بہتر ہوتے ہیں۔ وہ ایک متبادل پروگرام میں یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ موجودہ صورت حال میں ہمیں براہ راست اقد امات ترک کردینے جا ہمیں اوراین سیاس از ائی محالس قانون ساز کے اندر رہ کراڑنی جا ہے۔ گاندھی جی کے اثر میں آ کر، کا تکریس نے 1911ء میں مونے والے انتخابات كا بائكات كيا تھا۔مسرواس نے اعلان كيا كر ١٩٢٣ء ميں ہميں مجالس قانون ساز پر قبضے کی تیاری کرنی جاہیے اور آھیں اپنے سیاسی مقاصد کے فروع کی خاطر کام میں لانا جاہیے۔مسٹرداس کوامید تھی کہ کا جسلے کے تمام سرگرم فیڈوان کے اس تجزیے اور تجویزے اتفاق کریں گے جھے خیال ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ میرامید بیں بلین میں ان سے اس بات برمنفق تھا کہ جب وہ رہا کردیے جا تیں تو آھیں ووستوں سے مشورہ کرنا جا ہے اور ملک کے لیے ایک نیالائحمل تر تبیب دینا جا ہے۔

مسٹردان ان وفت رہا ہوئے جب گیا کانگریس ہونے کوتی ۔ تجنس استقبالیہ نے انھیں صدر منتخب کیا اور داس نے بیسو چا کہ وہ ملک کواپنے پروگرام کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ بید کیے کر کہ تھیم اجمل خال، بنڈت موتی لال نہروا درسروا۔ جھ بھائی پٹیل ان کے رویے سے اتفاق کرتے ہیں ،ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ اپنے استقبالیہ خطبے میں مسٹرواس نے بیت جویز رکھی کہ کانگریس کو کوسل میں دا نے والا پروگرام قبول کر لینا چاہیے اور اپنی سے بیت کے دوجہد بجائس قانون ساز کے اندر تک لے جانی چاہیے۔ گاندھی جی اس وقت ساس جدوجہد بجائس قانون ساز کے اندر تک لے جانی چاہیے۔ گاندھی جی اس وقت

من بیس بھتا کہ شری رائ گو پال آ چاری کی تیجیر درست تھی۔ مسل مفاہمت کے چکر میں بہیں تھے بلکہ صرف یہ چاہتے تھے کہ سیاسی جدو جہد کا سلسلہ دوسر کے میدانوں تک پھیل جائے۔ انھوں نے تفصیل سے اس اسرکی وضاحت کی بکین کا تکریس کے عام جمنواؤں کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ شری رائ گو پاں آ چاری، ڈاکٹر راجندر پرساداور دوسروں نے مخالفت کی اور ان کی تجویز کونا کام بنادیا .......گیا کا تگریس دو حصوں میں بٹ گئی اور مسٹر داس نے استعفیٰ دے دیا۔ کا تگریسیوں کی ساری طاقت اب دونوں میں بٹ گئی اور مسٹر داس نے استعفیٰ دے دیا۔ کا تگریسیوں کی ساری طاقت اب دونوں میں بٹ گئی اور مسٹر داس نے استعفیٰ دے دیا۔ کا تگریسیوں کی ساری طاقت اب دونوں کی باجمی کشاش میں صرف ہونے گئی جن میں ایک گروپ تبدیلی کا حامی گروپوں کی باجمی کشاش میں صرف ہونے گئی جن میں ایک گروپ تبدیلی کا حامی اس کی باجمی کشاش میں صرف ہونے گئی جن میں ایک گروپ تبدیلی کا حامی۔ (NO-CHANGERS)۔

ایے صدارتی خطبے میں میں نے اس واقعے پرزوردیا کہ ہماراامل مقدر ملک کی آزادی ہے۔ 1919ء ہے ہم براہ راست اقدامات کے پروگرام پرمل بیرا ہیں اور اس

ہ آزادی ہند میں میں میں میں میں میں ہے۔ اگراب، ہم میں سے پھولوگ میں میں کو جو اور ان اور کار اور کار اور کار اس میں سے پھولوگ میں میں کے جی اور سے بیل کے ہیں کہ ہم میں این اڑائی مجالس قانون ساز کے اندر تک لے جانی جا ہے، تو کوئی وجہ ہیں کہ ہم

ا پنے گزشتہ فیصلے سے بختی کے ساتھ چیکے رہیں۔ جب تک ہمارا مقصدا یک ہے ، ہرگر وپ کو دہ پر وگرام اختیار کرنے کی آزادی ہونی جا ہے جسے وہ سب سے بہتر سمجھتا ہے۔

د بلی کا گریس کا فیصلہ پیتھا کہ تبدیلی کے جامی اور تبدیلی کے مخالف، دونوں کواپنے اپنے پروگرام کے مطابق عمل کی آزادی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد، شری راج کو پال آ چاری اوران کے ساتھیوں نے تعمیری پروگرام ہاتھ میں لے لیا۔ مسٹری، آر، داس، پیڈت موتی لال اور تحکیم اجمل خال نے سوراج پارٹی کی داغ بیل ڈالی اور الیکشن الرنے کا فیصلہ کیا۔ ملک کے طول وعرض میں ان کے اس اقدام نے بے پناہ جوش وخروش پراکر دیا۔ تمام صوبائی اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی اسمبلیوں میں سوراج پارٹی کی قیادت بہت سوں نے مان کی۔

تبدیلی کے خالفوں کا آیک برااعراض پی تھا کہ کونسل میں دافلے کے پروگرام سے گاندھی جی کی لیڈرشپ کمزور پڑجائے گی۔ واقعات نے خابت کردیا کہ ان کا پی خیال غلط تھا۔ مرکزی مجلس قانون ساز میں سوراج پارٹی نے بیر قرار داد پیش کی کہ گاندھی جی کوفورار ہا کیا جائے حکومت اس اقدام سے متاثر ہوئی اوراس کے جلد ہی بحد گاندھی جی رہا کردیے گئے۔ میں بیر بیا چکا ہوں کہ مرکزی اوراس کے ساتھ ساتھ صوبائی مجالس قانون ساز میں سوراج پارٹی کے مقلدوں میں زبردست اضافہ ہوگیا تھا۔ شاید اس کا نمایاں ترین کارنامہ مسلمانوں کے لیے محفوظ انشتوں کے حصول میں کامیاب ہونا تھا۔ رائے دہندگان (بالعموم) فرقہ پرست تھے اور صرف مسلمان ووٹروں نے مسلمان نمائندوں کو دہندگان (بالعموم) فرقہ پرست جماعتیں دبندگان (بالعموم) فرقہ پرست جماعتیں دمشر داس بگال گئے مسلمانوں کے ہراس کو ہوا دیے میں کامیاب ہوئیں ، اور عام طور پر ، فرقہ دارانہ ذائیت رکھنے دالے اُمیدواروں کی جمایت کی ۔ مسٹر داس بگال گئے کے سلمانوں کی ایڈر مان لیے دسوسوں پرقابو پانے میں کامیاب ہوئے اور ان کے (سلمانوں کے) لیڈر مان لیے دسوسوں پرقابو پانے میں کامیاب ہوئے اور ان کے (سلمانوں کے) لیڈر مان لیے دسوسوں پرقابو پانے میں کامیاب ہوئے اور ان کے (سلمانوں کے) لیڈر مان لیے دسوسوں پرقابو پانے کی ایک مثال بنانا جائے۔

عَلَى الْرَادِي الْمُوالِمُونِينَ الْمُونِينَ الْمُونِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ بنگال میں ،مسلمان اکثریتی فرقے کی حیثیت رکھتے تھے،لیکن مختلف وجوہ کی بنا پر تغلیمی اور سیاس اعتبار سے وہ پسماندہ ہتھے۔ پبلک لائف یاسرکاری نوکریوں میں انھیں بمشكل كوئي جكمل سكي تقى \_كرچه آبادي مين ان كانتاسب پياس في صديد زياده تقا،مر سرکاری ملازمتوں میں مشکل سے تیں فی صدان کے ہاتھ آئی تھیں ۔مسٹرداس زبردست حقیست شناس بیجه اور جلد ہی انھوں نے سمجھ لیا کہ بیمسکلہ اصل میں اقتصادی ہے۔انھوں نے محسوں کیا کہ تاوقتیکہ مسلمانوں کو اہنے معاش<sub>م</sub> مستقبل کی بابت ضروری تحفظات نہیں د کیے جا کیں گے ، ان سے بیتو قع نہیں کی جاسکتی کہوہ دل سے کا نگریس کے ساتھ ہوں کے ، اسی کیے اٹھوں نے ایک اعلان کیا جس نے صرف برگال ہی نہیں بلکہ ہندوستان کو حیران کرکے رکھ دیا۔ان کا اعلان مینقا کہ بڑگال میں حکومت کی باگ ڈور جب کا ٹکریس کے ہاتھ میں آجائے گی ،نواس وفت تک ، جب تک کدایی آبادی کے تناسب سے وہ مناسب نمائندگی نہ حاصل کرلیں ،تمام نے تقررات میں سے ساٹھ فی صدمسلمانوں کے کیے محفوظ رہیں گے۔کلکتہ کار پوریشن کے معالم میں وہ اس سے بھی آ کے بڑھ مجے اور الیما ہی شرطوں پرای فی صدیئے تقررات کو تحفوظ کرنے کی پیش کش کی۔انھوں نے اس امر کی نشاند ہی کی کہ جب تک پبلک لائف اور ملازمتوں میں مسلمانوں کی نمائندگی مناسب نبیں ہو جاتی ، برگال میں صحیح جمہوریت نبیں لائی جاسکتی .....ایک بارید بابرابري حتم ہوجائے تو مسلمان مساوي شرطوں پر مقابلے کے اہل ہوجا تیں مے اور پھر لسی خصوصی تحفظ (ریزرویشن) کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔

اس جمادت آمیز اعلان نے بنگال کا گریس کواس کی بنیادوں تک کیکیا کررکھ دیا۔ بہت سے کا گریس لیڈرول نے شدت آمیز طربیقے ہے اس کی مخالفت کی اور مسٹر داس کے خلاف ایک مہم شروع کردی۔ ان پرموقعہ پرتی، یہاں تک کے مسلمانوں کے تین جانب داری کا الزام لگایا گیا لیکن وہ ایک چنان کی طرح بنا بت قدم رہے۔ انھوں نے پورے صوبے کا دورہ کیا اور اپنا نقطہ نظر ہندوؤں اور مسلمانوں، دونوں کو بکمال طور پر پردے صوبے کا دورہ کیا اور اپنا نقطہ نظر ہندوؤں اور مسلمانوں، دونوں کو بکمال طور پر سمجھایا۔ اِن کے مقصد میں اتنا خلوص اور ایس طاقت تھی کہ بالآخر بنگال کا گریس کوان کا نقطہ نظر تبول کرنا پڑا۔ بھلے نظر نظر قبول کرنا پڑا۔ بھلے اور ایس طاقت تھی کہ بالآخر بنگال کا گریس کوان کا نقطہ نظر قبول کرنا پڑا۔ بھلے اور ایس کیا اور باہر کے مسلمانوں پر ان کے دویے کا گہرا اور پر اور جھلے لیے نقطہ نظر قبول کرنا پڑا۔ بھلے نقل ناہوں نے ملک میں ایک نیا ماحول لیقین ہے کہ اگر قبل از وقت ان کا انتقال نہ ہوجاتا تو انھوں نے ملک میں ایک نیا ماحول

الالام آزادی بهند المحق المحت المحت

بہرحال ، ایک حقیقت مجھے واضح کر دین چاہیے۔ بہار اور بنگال کی صوبائی کانگریس کمیٹیوں نے ڈاکٹرسید محموداور مسٹرنریمان کومقامی قیادت ہے محروم رکھ کرغلطی کی ختی ،اور در کنگ کمیٹی اتنی مضبوط نہیں تھی کہاس غلطی کا تدارک کر سکے۔اس ایک لغزش کے علاوہ ، کانگریس نے اپنے اصولوں پر پورااتر نے کی ہرممکن کوشش کی .....ایک باروزارتوں کی تشکیل ہوگی تو پوری کوشش اس بات کی ہوئی کہتمام اقلیتوں کے ساتھ حتمی طور پر انصاف کیا جانا جا ہے۔

کانگریس کے افتدار میں آنے پر ، وزارتوں کے کام کی نگرانی اور پالیسی کے معاملات میں ان کی عام رہ نمائی کے لیے ایک پارلیمانی بورڈ بنایا گیا۔ یہ بورڈ سردار پنیل ، ڈاکٹر راجندر پرساداور بھے پرشتمل تھا۔ اس طرح ، میں کئ صوبوں ، یعنی کہ بنگال ، بہار ، یو پی ، پنجاب ، سندھاور سرحد کے پارلیمانی امور کا انچارج تھا۔ ہرواقعہ جس سے فرقہ وارانہ مسئلے ہڑ ہے ہوں ، میرے سامنے لایا جاتا تھا۔ اپنے ذاتی علم ، اور ذمحہ داری کے پورے احساس کے ساتھ ، اس لیے ، میں یہ کہرسکتا ہوں کہ مسلمانوں اور دوسری اقلیقوں کے ساتھ ناانسانی کے جوالزامات مسٹر جناح اور مسلم لیگ کی طرف سے دوسری اقلیقوں کے ساتھ ناانسانی کے جوالزامات مسٹر جناح اور مسلم لیگ کی طرف سے دوسری اقلیقوں کے ساتھ ناانسانی کے جوالزامات میں سپائی کی ذرا بھی رئی ہوتی ، تو میں اس امر پر پوری توجمرف کرتا کہ ناانسانی کا تدارک ہوجا ہے۔ ایسے کی سوال پر تو میں اس امر پر پوری توجمرف کرتا کہ ناانسانی کا تدارک ہوجا ہے۔ ایسے کی سوال پر میں استعفالی تک دینے کے لیے تیارتھا۔

کانگرلیں وزارتیں دو برک سے بچھ کم وقت تک اقتدار میں رہیں ، لین اس مخضر مدت میں اصولی طور پر کئی اہم مسلے طے کیے ۔ زمینداری یا زمین کی ملکیت ، زری قرض داری کے خاتمے اور بچوں اور بالغوں ، دونوں کے لیے تعلیم کے ایک وسیع پروگرام کی بابت کانگرلیں وزارتوں نے جوتوانین نافذ کیے ، ان کا تذکرہ یہاں خاص طور پر کیا جا سکتا ہے۔ کانگرلیں وزارتوں نے جوتوانین نافذ کیے ، ان کا تذکرہ یہاں خاص طور پر کیا جا سکتا ہے۔ زمین داری کے خاتمے اور زری قرضوں کی منسوخی جیسے مسئلے آسانی سے مجھنے والے نہیں سے مسئلے آسانی سے مجھنے والے نہیں سے قدیمی مفادات پر ضرب پڑتی تھی۔ مہیں سے قدیمی مفادات پر ضرب پڑتی تھی۔

ہم جوا سے نازک مسکوں کو حل کرنے میں کا میاب ہو گئے تو بیشتر اس وجہ ہے کہ کا گریس کے کی خاص حلقے کا ہیں تھی وکیل نہیں سمجھا گیا تھا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دوسری دہائی کے اوائل میں (کا گریس میں) تبدیلی کے حامی اور تبدیلی کے خالف گرو پوں کو قریب لانے میں ،کس طرح میں مدد کرسکا۔ یہ کھکش تو ختم ہوگئی، لیکن تیسری دہائی کے دوران کا گریس دو معین حلقوں میں بٹ گئی جن میں ایک کودا کیں باز ووالا کہا جاتا تھا ، دوسرے کو با کیس باز و والا ۔ دا کیس باز و والے (RIGHTIST) مفاد پرستوں جاتا تھا ، دوسرے کو با کیس باز و والا ۔ دا کیس باز و والے (TEFTIST) اپنا انقلا بی کے حامی سمجھے جاتے تھے۔ اس کے برعس ، با کیس باز و والوں کے اندیشوں کا مطلوبہ جو آئی کی بنا پر ہر دمند ہور ہے تھے۔ میں نے دا کیس باز و والوں کے اندیشوں کا مطلوبہ کا ظرکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مفاہمت کرانے کا موقعہ کا ظرکھا اور بیا میں ہوئی کہ کا گریس ، ٹابت قدمی کے ساتھ اور بغیر کسی تھا دم کے ، اپنا مل گیا اور بیا میں ہوئی کہ کا گریس ، ٹابت قدمی کے ساتھ اور بغیر کسی تھا دم کے ، اپنا کی باری ہوری کے گئریس کے ایکٹون پروگرام جاری دیکھی کے ۔ بہر حال ، بین الاقوای طاقتوں کے کھیل کی وجہ سے ، کا گریس کے ایکٹون پروگرام کی تدریجی تکیل کے لیے تمام مصوبے ، ۱۹۳۹ء میں معطل کردیے گئے۔ کے ایکٹون پروگرام کی تدریجی تکیل کے لیے تمام مصوبے ، ۱۹۳۹ء میں معطل کردیے گئے۔

## بورپ میں جنگ

پچھلے باب میں بیان کیے گئے واقعات ، سر پر منڈ لاتی ہوئی جنگ کے افسر دہ لیل منظر میں رونما ہور ہے تھے۔ اس پوری مدت میں جوز بر نظر ہے ، بور پ میں ایک بین الاقوامی بحران گہرا ہوتا جار ہاتھا۔ یہ حقیقت زیادہ سے زیادہ روثن ہوتی جارہی تھی کہ جنگ ہوکر رہے گی۔ جرمن ریاست میں آسٹریا کی شمولیت کے فور آبعد ہی سوڈ ٹیمن لینڈ کے مطالب نشر وع ہو گئے۔

اُس وقت جب مسٹر چیمبرلین نے اپنامیون نخ کا تاریخی دورہ کیا جنگ تقریباً ناگزیر دکھائی د کی س۔ ایک سمجھونہ ہوگیا اور حنگ کے بغیر چیکوسلووا کیہ کا ایک حصہ جرمنی کے قبضے میں آگیا۔ بل بھر کے لیے ایسامحسوس ہوا کہ جنگ ٹل گئی ہے، کیکن بعد کے واقعات نے بیامیدیں جھٹلا دیں ۔۔۔۔۔۔میون کے کے ایک برس کے اندر، برطانیہ ظلمی کو جرمنی ہے جنگ کے اعلان پرمجور ہونا پڑا۔

یورپ میں جووا تعات ہور ہے تھے ان پر کانگر لیں خوش ہیں تھی۔ مارچ ۱۹۳۹ء میں تریبوری کے مقام پر ہونے والے اجلاس میں اس نے مندرجہ ذیل قرار داد منظور کی تھی ۔ '' کانگر لیس برطانوی خارجہ پالیسی کے تنیس ابنی تمام تر ناپسندیدگی کور دیکار ڈ کرتی ہے کہ اس کے نتیج میں میونٹے معاہدہ ، اینگلواطالوی معاہدہ اور باغی اسپین کوتسلیم کرنے کا عمل سامنے آیا ہے۔ یہ پالیسی جمہوریت کے ساتھ سوجی بھی دغابازی ، متواتر عہد شکنی ، اجتماعی شخفط کے نظام کی بینے کئی اور وہ صوتی سے ماتھ وقتاون کے متاتھ تعاون

ازادی بعد ایک بازادی با اسلام کے بتیج میں ، ساری دنیا بین الاقوای اناری کے بتیج میں ، ساری دنیا بین الاقوای اناری کے اس حال کو بیج بی ہے جہاں بغیر کی رکاوٹ کے ، بہیا نہ تشد دفتح یاب اور برومند ہوتا ہے اور قو موں کی تقذ ما کرتا ہے ، اور امن کے نام پر سب سے ذیاوہ وہشت ناک جنگوں میں سے ایک کی تیاریاں زور وشور سب سے ذیاوہ وہشت ناک جنگوں میں سے ایک کی تیاریاں زور وشور سے جاری ہیں ۔ مرکزی اور جنوب مغربی یورپ میں ، بین الاقوای اظلاقیات کی سطح آئی بہت ہو بھی ہے کہ دنیانے وحشت بحری نظروں سے میودی المسل لوگوں کے خلاف نازی حکومت کی منظم دہشت گردی اور باغی افواج کی طرف سے شہروں ، غیر سلح باشندوں اور بے مہارا پناہ گزیوں پر افواج کی حکومت کی منظم دہشت گردی اور باغی افواج کی طرف سے شہروں ، غیر سلح باشندوں اور بے مہارا پناہ گزیوں پر افواج کی طرف سے شہروں ، غیر سلح باشندوں اور بے مہارا پناہ گزیوں پر افواج کی طرف سے شہروں ، غیر سلح باشندوں اور بے مہارا پناہ گزیوں پر افواج کی طرف سے شہروں ، غیر سلح باشندوں اور بے مہارا پناہ گزیوں پر افواج کی طرف سے شہروں ، غیر سلح باشندوں اور بے مہارا پناہ گزیوں پر افواج کی مشاہدہ کیا ہے۔

کا گریں خود کو برطانوی خارجہ پالیسی سے کلیٹا القعلق کرتی ہے جس نے فاشٹ قوتوں کی مسلسل جمایت کی ہے اور جس نے جمہوری ممالک کی برباوی میں معاونت کی ہے ۔ کا گریس امپریلزم اور فاسزم دونوں کے خلاف ہے اوراس امریس یفین رکھتی ہے کہ عالمی آن اورار تقاکے لیے ان دونوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ کا گریس کے خیال میں ، ہندوستان کے لیے دونوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ کا گریس کے خیال میں ، ہندوستان کے لیے اس کی فوری ضرورت ہے کہ ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے ، اپنی خارجہ پالیسی خود وضع کرے ، اس طرح امپریلزم اور فاشزم ، دونوں سے خودکو پالیسی خود وضع کرے ، اس طرح امپریلزم اور فاشزم ، دونوں سے خودکو پالیسی خود وضع کرے ، اس طرح امپریلزم اور فاشزم ، دونوں سے خودکو پالیسی خود وضع کرے ، اس طرح امپریلزم اور فاشزم ، دونوں سے خودکو

بین الاقوامی افق پرجیے بی طوفان اکٹے ہوئے ،گاند"ی بی کے ذہن پرایک مجری
تا امیدی چھانے گئی۔ اس تمام عرصے بیں وہ ایک شدید ذہنی بحران بیں جہنا رہے تھے۔
یرب اور امریکہ کی انجمنوں اور افراد کی جانب سے ہوئے ، ن ان ایبلوں نے کہ مرپ
منڈ لاتی ہوئی جنگ کو دفع کرنے کے لیے گاندھی جی کوئی راہ نکالیں ،گاندھی جی کے شخصی
کرب بیں اضافہ کردیا۔ دنیا بحرے اس پند ، اس نے قیام کی خاطر ، انھیں اپنے قدرتی
قائد کے طور پردیکھتے تھے۔

گاندی تی نے اس سوال پر گہرائی کے ساتھ غور کیا اور بالآخر یہ تجویز کا تحریس ورکنگ میٹی کے سامنے رکھی کہ ہندوستان کو اس بین الاقوامی بحران کے سلسلے میں اپنا الم المنام المن

سک میں شرکت کے اس سوال پر، میں نے گاندھی جی سے اختلاف کیا۔ میں بیہ سوچتا تھا کہ یورپ دوخیموں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک خیمہ نازی ازم اور فاشزم کی ترجمانی کرتا ہے، جبکہ دومراجمہوری طاقتوں کا ترجمان ہے۔ ان دوخیموں کی کشکش میں، جھے اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہندوستان اگر آزاد ہوجائے تو اسے جمہوریتوں کا ساتھ دینا چاہے۔ ہاں، اگر انگریزوں نے ہندوستان آزادی کو تسلیم نہیں کیا، تو صاف ظاہر ہے کہ بیامیدر کھنا ریادتی ہوگی کہ ہندوستان خودتو جمہوریت سے محروم رہے، اور دومروں کی جمہوریت کے ریادتی ہوگی کہ ہندوستان خودتو جمہوریت سال میں ہندوستان کو عدم تعاون سے کام لینا چاہیے لیے جدوجہد کرنا رہے۔ اس صورت حال میں ہندوستان کو عدم تعاون سے کام لینا چاہیے۔ اور برطانوی حکومت کی جنگی کو ششوں میں اس کی کوئی بھی مدنویس کرنی چاہیے۔

جیسا کدوسرے معاملات میں ہوا تھا، اس معاط میں بھی کا گرنیں ورکنگ کینی بنی ہوئی تھی۔ پیڈت جواہر لال، بہر حال یہ سیحتے تھے کہ اگر گاندھی بی پالیسی اپ منطقی نتیج تک اختیار کر لی گئی تو وہ ہمیں ایک ایک مشکل میں ڈال دے گی جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس لیے، وہ لوگ ایک شش و بنی میں مبتلا مشکل میں ڈال دے گی جس کا کوئی حل نہیں ہے اس لیے، وہ لوگ ایک شش و بنی میں مبتلا سے اور کا گریس ورکنگ کمیٹی نے اس مسئلے برغور وخوض تو کیا، مگر کسی فیطے تک نہیں پہنی سی میں ایک اور کوئی گئی کی اعلان جنگ کے فور اُبعد ہی ہندوستان میں ایک بخران چھٹ پڑا۔ جب برطانیہ نے ، سستمبر ۱۹۳۹ء کو جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کی بھر کوان چھٹ پڑا۔ جب برطانیہ نے ، سستمبر ۱۹۳۹ء کو جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کی تو دولت متحدہ کے تمام اراکین سے بھی یہی کرنے کی اپیل کی ۔ ڈومینین پارسمنس نے اپ اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان کے معاطم میں واکسرائے نے اپ اخلان کر دیا۔ ہندوستان کے معاطم میں واکسرائے نے مرکزی مجل قانون ساز سے مشورے کی رسم تک ادا کیے بغیر ، اپ طور پر ہی جرمنی نے مرکزی مجل قانون ساز سے مشورے کی رسم تک ادا کیے بغیر ، اپ طور پر ہی جرمنی سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ واکسرائے کے اس اقد ام نے اگر مزید ثبوت ورکزی مرضی کے ایک غلام سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ وار ہندوستان کے اس اقد اصلی میں کوئی مرضی کے ایک غلام کی طور پر دیکھتی ہے اور ہندوستان کے اس حق کوئسلیم کرنے پر آ مادہ نہیں ہے کہ ہندوستان آئی راہ کا فیصلہ اسٹے لیے خود کرے پر آ مادہ نہیں ہے کہ ہندوستان آئی راہ کا فیصلہ اسٹے کی خود کر ہے۔

هُ آ زارى بند 66.66.66 ابالكام آ زارى بند 66.66 و 66.66 و 66.66 و 642 مورود و 64.66 و المالكام آ زار

چنانچہ ہندوستان کو جب اس تو ہین آ میز طریقے سے جنگ میں جھونکا گیا تو گا ندھی جی کا ذہنی کر ب تقریباً بچٹ پڑنے کی منزل تک آن بہبچا۔ وہ کسی بھی حال میں ، جنگ میں ہندوستان کی شمولیت پر ،خود کو راضی نہیں کر سکے ۔لیکن ان کے خیالات جو بھی رہے ہوں ،ایک سرکاری اقد ام نے ہندوستان کو جنگ میں اتار دیا تھا۔

کانگریس کے خیالات ،اس قرار داد میں داختے طور پر پیش کردیے گئے تھے، جو ۸
.....۱۵ ارتمبر ۱۹۳۹ء کو دار دھا میں ہونے دالی کانگریس در کنگ بیٹی کی میٹنگ میں منظور کی گئی۔ بیقر ارداد جنگ کی طرف کانگریس کے رویے اور بین الاقوامی میدان میں جمہور یتوں کے رول سے متعلق واضح ترین بیانات میں سے ایک ہے، لیکن میں اسے نقل نہیں کررہا ہوں کیونکہ حوالے کی تمام کتا ہوں میں بیدستیاب ہے۔

## میں کا تکریس کا صدر بنایا گیا

سر ستبر ۱۹۳۹ء کو بورپ میں جنگ چیزگئی۔ اُس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہی ، پولینڈ جرمنی کے بازوؤں میں ساکت پڑا ہوا تھا۔ پولینڈ کے باشندوں کی ہے ہی میں اضافے کے کیے سوویت یونین نے ان کی زمین کے مشرقی نصف صبے پر قبضہ کرلیا تھا۔ جب ایک بار پولینڈ والوں کی فوجی مدافعت کو کچل دیا گیا تو پوری میں ایک اضطراب آسا خاموشی پھیل گئی ......فرانس اور جرمنی ، اپنی مشحکم سرحدوں ہے ایک دوسرے کا سامنا كرر ہے تھے، ليكن بڑے پيانے پر مخاصموں كوروك ديا گيا تھا۔ ايبا لگتا تھا كہ ہر شخص اس انظار میں ہے کہ چھے ہوجائے ،گران کے غیرمتشکل اندیشے بہم اور غیرمتعین ہتے۔ ہندوستان میں بھی انتظار اور اندیشے کی ایک کیفیت موجو دکھی۔اس غیریقینی ، اور اندیشہ ناک پس منظر میں کا تمریس کی صدارت کے سوال نے ایک نی اہمیت اختیار کر لى - پچھلےسال مجھے مجبور کیا جار ہاتھا کہ بیہ منصب قبول کرلوں ،کیکن مختلف وجوہ کی بنا پر میں نے انکار کردیا تھا۔ میں نے محسوں کیا کہ اب صورت حال کیجھاور ہے، اور اگر میں نے پھرا نکار کیا تو اینے فرض سے کوتا ہی کا مرتکب ہوں گا ...... جنگ میں ہندوستان کی مشمولیت کے سوال پر ،گاندھی جی سے اپنے اختلاف کی طرف سے پہلے ہی اشارہ کر چکا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اب ، جبکہ جنگ جھڑ چکی ہے ، ہندوستان کو جمہوری طاقتوں کے ساتھ خود کو منسلک کر لینے میں جھ کے نہیں ہونی جا ہیے۔ گر، بیسوال بہر حال سامنے تھا کہ ہندوستان خود غلام رہتے ہوئے بھلائس طرح دوسرے کی آزادی کے لیےالاسکتا ہے؟

صدارتی انتخاب کے لیے کوئی با قاعدہ مقابلہ ہیں ہوا، اور وہ اُمیدوار جے میرے خلاف کھڑا کیا گیا تھا ، بھاری اکثریت سے اسے تنکست ہوئی .....رام گڑھ میں ا جلاس ہوا اور ایک قرار دادمنظور کی گئی ، جو بڑی حد تک میرے اتنی خیالات کا انعکاس كرتى ہے جن كا ظہار میں نے اسينے صدارتی خطبے میں كيا تھا۔ قرار دادحسب ذيل تھى: '' کانگرلیں کا بیا جلاس ، بورپ میں ہونے والی جنگ کے منتیج میں رونما ہونے والی سکین اور تشویشناک صورت حال نیز اس سے متعلق برطانوی یالیسی برغور وخوض کے بعد ،ان تجویزوں کوجو پاس کی جانچکی ہیں ،اور جنگ کی صورت حال پر آل انٹر یا کائٹریس سمیٹی اور در کنگ سمیٹی نے جواقد امات کیے، انھیں منظور کرتا ہے اور ان کی تقدیق کرتا ہے۔ کا تکریس میجھتی ہے کہ ہند دستان کی برطانوی حکومت ، جس کی حیثیت جنگ میں شریک ایک ملک کی ہے،اس کا وہ اعلان جس میں ہندوستان کے عوام کا کوئی ذکر مجیس ہے اور ہندوستان کے دسائل کا اس جنگ میں جس طور پر استحصال ہور ہاہے، بیسب مجھاہانت آمیز ہے،اوراے کوئی بھی آزادی پینداورعزت نفس کااحساس ر کھنے والی توم ، قبول یا بر واشت نہیں کر سکتی۔ برطانوی حکومت کی جانب سے مندوستان کے بارے میں حالیہ اعلانات بیظا ہر کرتے ہیں کہ برطانیہ ملی ب لزانى بنيادى طور برامبريلسك مقاصديا الى سلطنت كي تحفظ اوراستحكام كى خاطرار رہا ہے جس کا انحصار مندوستان کے عوام اور ای کے ساتھ ساتھ ووسرے ایشیائی اور افریقی ملکوں کے استحصال پر ہے ....ان حالات میں، بیصاف ظاہر ہے کہ کا محریس سی بھی طرح ، براہ راست یا بالواسط طور ير، جنك مين ايك فريق نبين بن سكتي كيونكه اس كا مطلب اس استحصال كو

اس قرارداد کے ذریعہ، کا گریں ایک بار پھر یہ بتا دینا چاہتی ہے کہ کمل آزادی سے کم، کوئی بھی بات ہندوستان کے عوام کے لیے قابل قبول نہ ہوگ ۔ ہندوستانی آزادی امپر ملزم کے طقے میں اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی ، اور شہنشاہی ڈھانچ کے اندر ڈومینیں یا کوئی بھی دوسری حیثیت ہندوستان کے لیے کلیٹا نا قابل اطلاق ہے ، ایک عظیم قوم کے وقار سے مندوستان کو برطانوی پالیسیوں مطابقت نہیں رکھتی ، اور یہ کی طریقوں سے ہندوستان کو برطانوی پالیسیوں اور اقتصادی ڈھانچ سے باندھ کرر کھد ہے گی ۔ ہندوستان کے عوام ہی ، الخ رائے دہندگی کی بنیاد پر منتخب کی جانے والی دستور ساز اسمبلی کے بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر منتخب کی جانے والی دستور ساز اسمبلی کے ذریع سے بین اور دنیا کے دوسر ملکوں ذریعہ اپنے تعلقات کا تعین کر سکتے ہیں۔

ڈاکٹر راجندر پرساد سے صدارت کا جارج لینے بے بعد، میر سے ابتدائی اقدامات میں ہے ایک بینھا کہ در کنگ سمیٹی کو از سرنونشکیل دیا جائے۔ دس اراکین (نئی ادر پرانی سمیٹی میں ) مشترک تھے جن کے نام یہ ہیں:

شریمتی سروجنی نا کڈو، سردارولتھ بھائی پٹیل، سیٹھ جمنالال بجاج ( خازن)،

شری ہے، بی ،کریلانی (جزل سیریٹری)،

خان عبدالغفارخان،

شرى بھولا بھائى ۋىيانى ،

شرى شنكرراؤ د بو،

ۋاڭىرېروفل چندرگوش،

واكثر راجندر برسادا ورخودمس

ڈاکٹر راجندر پرسادگی کمیٹی میں ایک نمایاں نام جوغائب نقا، جواہر لال نہرو کا تھا۔ میں انھیں واپس لایا اور شری می راجکو پال آ جاری ، ڈاکٹر سید محمود اور مسٹر آ صف علی کا بھی اضافہ کیا۔

ا کی بندرھویں نام کا اعلان بعد کو کیا جانا تھا، لیکن کا تھریس کے اجلاس کے فور آبعد ہم گرفتار کر لیے مسکے اور وہ جگہ مدت تک خالی پڑی رہی۔

کانگریس کی تاریخ میں بیایک بہت اندیشہ تاک وقت تھا۔ ہم باہر کے ، دنیا کو متر لزل کر دینے والے واقعات سے متاثر ہوئے تنے ۔ اس سے زیادہ پریشان کن مارے یا ہمی اختلافات سے میں کانگریس کا صدر تھا اور جابتا تھا کہ اگر ہندوستان میں رہیں اختلافات ہے۔ میں کانگریس کا صدر تھا اور جابتا تھا کہ اگر ہندوستان

ہمارے یا ہی اسلامات سے اس مرین ما مرین ما مدر طور ہو ہا ما معاملہ معاملہ معاملہ معاملہ معاملہ معاملہ معاملہ م

رہ آزادی ہند اور الکاری آزادی ہے۔ اور الکاری آزادی ہے۔ الکاری آزادی ہیں ہے۔ الکاری آزادی ہندوستان کو بہت شدید احساس تھا، جمہوریت تھی، ہمارے راستے کی اکبلی رکاوٹ ہندوستان کی غلامی تھی۔ گاندھی جی، بہر حال، یہ خیال نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے اصل مسئلہ امن کی غلامی تھی۔ گاندھی جی انہیں۔ میں نے کھلے عام یہ کہا کہ انڈین نیشنل کا گریس امن کی کوئی تنظیم نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی آزادی کو حاصل کرنے کا ایک آلہ کارہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ چنا نچہ گاندھی جی کا اٹھایا ہوا سوال میرے نزدیک بے معنی تھا۔

مگر، بہرنوع، گاندھی جی اپنے خیالات بدل نہیں سکتے تھے۔ان کے د ماغ میں یہ بات بیٹھ گئ تھی کہ ہندوستان کو جنگ سے الگ رہنا چاہیے۔وہ وائسرائے سے ملے اور ان کے سما صفاب ان خیالات کا اظہار کیا۔ برطانوی عوام کے نام انھوں نے ایک کھلا خط بھی لکھا جس میں ان سے بیا بیل گائی تھی کہ انھیں ہٹلر سے لڑنا نہیں چاہیے بلکہ روحانی طاقت کے ذریعہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ بیوا قعہ تمام تر جیران کن نہیں کہ برطانوی دلوں پرگاندھی جی کی ایک کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ اس وقت تک فرانس پہلے ہی مات کھا چکا تھا اور جرمنی کی طاقت اپنے انہنائی عروج برتھی۔

اس بنیادی مسئے پر بھی کا گریس ورکنگ کمیٹی میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا تھا۔
ابتدائی مراحل میں پنڈت نہرو، سردار پٹیل، شری راجگو پال آ جاری اور خان عبدالغفار خاں نے میری جمایت کی ........ ڈاکٹر راجندر پرساد، آ جاریہ کر پلانی اورشری شکر راؤ دیو، بہر حال، دل و جان سے گاندھی جی کے ساتھ تھے۔ وہ ان سے اس امر پر شفق شکر ایک باراگر یہ مان لیا جائے کہ آزاد ہندوستان جنگ میں شریک ہوسکتا تھا، تو پھر آزادی کے لیے ہندوستان کی پُر امن جدوجہد کی بنیاد ہی ہوا ہو جائے گی۔ دوسری طرف، میں سیر بھتا تھا کہ آزادی کی خاطرایک اندرونی جدوجہداور جارحیت کے خلاف طرف، میں سیرونی جدوجہد، دونوں میں فرق ہے۔ آزادی کے لیالا آئی ایک بات تھی۔ ملک ایک بیرونی جدوجہد، دونوں میں فرق ہے۔ آزادی کے لیالا آئی ایک بات تھی۔ ملک کے آزاد ہوجائے کے بعد لڑنا دوسری بات تھی۔ میرا کہنا یہ تھا کہ جمیں ان دونوں مسکول کوایک دوسرے میں گڈ ٹرنہیں کرنا چاہیے۔

جولائی ۱۹۴۰ء میں، اے۔ آئی۔ ی۔ ی کے بونا اجلاس میں بیہ معاملات فیصلہ کن موڑ تک آن پہنچ ۔ کا گریس کے رام گر ہا جلاس کے بعد بدور کنگ سین کی پہلی میٹنگ متحی ......... بدیثیت صدر، میں نے کمیٹی کے سامنے مسئلہ اس شکل میں پیش کرویا جس شکل میں، میں اے دیکھا تھا۔ کمیٹی نے میرے خیالات کی تقد بی کی ...... چنا نچہ، دوقر اردادی منظور ہوئیں۔ پہلی قر ارداد میں کا گریس کے اس ایقان کا اعادہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی پانے کے لیے عدم تشدد کی پالیسی ہی درست ہا اور اے باتی رکھنا چاہیے۔ دوسری میں بدکہا گیا تھا کہ نازی ازم اور جمہوریت کے مابین جنگ میں ہندوستان کی سیح میں جمہوری ہمپ میں تھی۔ بہر حال جب تک کہ وہ خود آزادنہ ہوجائے، ہندوستان کی سیح میں جمہوری ہمپ میں شریک نہیں ہوسکتا تھا۔ بیقر اردادی، بالآخر جس شکل میں منظور کی کمئی، وہ میرے فراف بر بین تھیں۔

جب وہ قرار داد، جس میں عدم تشدد کو ہندوستان کی جدو جبد آزاد کی بنیاد کہا گیا تھا، منظور ہوا تو گاندھی جی بہت خوش ہوئے۔ جنگ کی طرف میر ہے رویے کی روشی میں، ایبا لگتا ہے کہ گاندھی جی کواس بات کا اندیشہ تھا کہ اے۔ آئی۔ ی ۔ ی کا تحریس کی عدم تشدد کی پالیسی ہے کہیں دستبر دار نہ ہوجائے ۔۔۔۔۔مبار کیاد کے ایک نملی کرام میں جوانھوں نے جھے بھیجا، اس میں بہ کہا کہ انھیں اس بات کی خوشی خاص طور پر ہے کہ وہ آزادی بند مائی مائی مائی مائی مائی مائی ہوئی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے اندرونی جدوجہد میں عدم تشدد کے مقصد کی وکالت کی تھی ۔ ان کا خیال تھا کہ ملک کے موجودہ مزاج کود کیستے ہوئے ، اے ۔ آئی ۔ ی ۔ ی میری اس تجویز کوفورآ مان ملک کے موجودہ مزاج کو د کیستے ہوئے ، اے ۔ آئی ۔ ی ۔ ی میری اس تجویز کوفورآ مان کے گار ہندوستان کی آزادی کو تشلیم کرلیا گیا تو پھر اسے جنگ میں شریک ہوجاتا چاہیے۔ اس کے پیش نظر، انھیں شک تھا کہ میں اے ۔ آئی ۔ ی ۔ ی کواپنی اعدرونی جدوجہد کے سلسلے میں، عدم تشدد پر قراردادی منظوری کے لیے آمادہ نہ کرسکوں گا۔ جدوجہد کے سلسلے میں، عدم تشدد پر قراردادی منظوری کے لیے آمادہ نہ کرسکوں گا۔

بہر حال، ورکنگ کمیٹی کے اراکین، جنگ کی طرف اپنے رویے کے سلسلے میں،
تذہذب کا شکار ہونے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ بھول نہیں پار ہاتھا کہ گا توجی ہی،
اصولی طور پر، جنگ میں کمی بھی طرح کی شرکت کے خلاف ہیں۔ نہ بی وہ یہ بھول سکتے
سے کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں، اپنی موجودہ جہتیں گا ندھی جی بی کی قیادت
میں حاصل کی ہیں۔ اب وہ پہلی بارایک بنیادی مسئلے پرگا ندھی جی سے اختلاف کررہ
شی حاور انھیں تنہا چھوڑ رہے تھے۔ عدم تشدد میں، ایک مسلک کے طور پرگا ندھی جی کا پختہ
سین ، ان لوگوں کے فیصلے پراثر انداز ہونے لگا۔۔۔۔۔۔۔ پونا اجلاس کے ایک مہینے کے
اندر سردار پٹیل نے اپنے خیالات بدل لیے اور گاندھی جی کا موقف اپنالیا۔ ووسر بے
اندر سردار پٹیل نے اپنے خیالات بدل لیے اور گاندھی جی کا موقف اپنالیا۔ ووسر بے
اراکین بھی پس و پیش میں ہو گئے۔

جھے اس خطکو پاکرشد یہ تکلیف بینی جس پرجواہر لال اور داجہ بی کو چھوڑ کرورکنگ کمیٹی کے سبی ادا کمین نے و شخط کیے تھے۔ یہاں تک کہ خان عبدالغفارخال نے بھی ، جو پہلے میر ہے سب سے پرجوش جمایتوں میں شامل تھے ، اب اپ خیالات تبدیل کر لیے شھے۔ یہ میں شامل تھے ، اب اپ خیالات تبدیل کر لیے شھے۔ یہ میں فوراً یہ کھوں کی جانب سے ایسے کسی خط کی تو تع نہیں تھی ……… میں نے جواب میں فوراً یہ کھا کہ میں پوری طرح ان کے نقطہ نظر کو بھتا ہوں اور ان کے موقف کو تبول کرتا ہوں۔ برطانوی حکومت کے موجودہ رویے کی روشنی میں ، ہندوستانی آ زادی کے تبدیل کرتا ہوں۔ برطانوی حکومت کے موجودہ رویے کی روشنی میں ، ہندوستانی آ زادی کے تبدیل کے جوانے کی مشکل ہی سے کوئی امید کی جاسکتی تھی۔ جب تک برطانوی رویہ بدانا کے تبدیل کے جوانے کی مشکل ہی سے کوئی امید کی جاسکتی تھی۔ جب تک برطانوی رویہ بدانا کے درخواست کروں گا کہ وہ ورکنگ سمیٹی کے اراکین کی حیثیت سے کام کرتے رہیں۔

اگست ۱۹۴۰ء میں ، وائسرائے نے جھے ، ایک وسیج تر اور پہلے سے زیادہ اختیارات
رکھنے والی مجلس منتظری بنیاد پر ، حکومت میں کا گریس کی شمولیت کے بارے میں گفتگو کے
لیے دعو کیا۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ تک کیے بغیر ، میں نے بیپیشکش نامنظور کردی۔ جھے
ایسا لگا کہ کا گریس کے مطالبہ آزادی اور وائسرائے کی مجلس منتظمہ میں اضافے کی پیشکش
کے مابین کوئی مشترک بنیا وہیں ہے۔ اس واقع کے چیش نظر ، وائسرائے سے ملاقات کا
کوئی مطلب بی تبیس لکا تھا۔ جھے ہت جا کہ بہت سے کا گریسی میرے فیصلے سے سنتی نہیں
میں۔ ان کا کہنا دیتھا کہ جھے وعوت قبول کرنی چاہیے تھی اور وائسرائے سے ملنا چاہیے تھا ،

لتين مجمع بمبليجي يعتين تقااورة ج بحي به كديس في في الماتها .

اس وافع برگائر می کاردمل ، کامریسوں کی اکثریت کے ردمل سے خاصا عقلف تھا۔ انھوں نے مجھے ایک خطالکھا جس میں میرے نیسلے کی بوری تا تید کی کئی تھی۔ ان کے خیال میں وائسرائے سے ملاقات کرنے سے میر اانکارا یک عطیہ نیبی کی علامت تھا۔ خدا کو یہ منظور نیس تھا کہ مندوستان اس جنگ میں شریک ہو۔ گائدی جی کی کے مزد کیک، را آزادی بند ایک می بناء پر میں نے وائسرائے سے ملنے سے انکار کر دیا ......اس ملر تی بیقی انکام آزاد کی میں میں نے وائسرائے سے ملنے سے انکار کر دیا .....اس ملر تی بیقی ہوگیا ، لیکن اگر ، اس کے برعکس میں نے وائسرائے سے ملا قات کر لی ہوتی ، تو گاندھی جی کوڈرتھا کہ ایک مجھونہ ہوگیا ہوتا اور ہندوستان جنگ میں ملوث ہوجا تا۔

اس کے فوراً بعد گاندھی جی نے انگر مزول کے نام ایک اور ایپل جاری کی انھوں اس کے نوراً بعد گاندھی جی نے انگر مزول کے نام ایک اور ایپل جاری کی انھوں

نظر قبول کرلیں اور اسے برطانوی حکومت کوبھی پہنچادیں۔

جب گاندهی بی نے لارڈ تنتھکو سے بیہ کہ برطانوی عوام کو بتھیا رچھوڑ کر روحانی
طافت کے ساتھ بٹلری مخالفت کرنی چا ہیے تو لارڈ تنتھکو اس مشور ہے پر جسے وہ غیر معمولی
سیجھتے تھے، بھو بچکے رہ گئے۔ان کا عام معمول بیتھا کہ وہ گھنٹی بجا کرایک اے۔ ڈی ہی کو
بلاتے تھے جو (رخصت ہوتے وقت) گاندهی جی کو کارتک بہنچا تا تھا۔اس موقع پر وہ
استے جران ہوئے کہ نہ تو تھنٹی بجائی ، نہ الوداع کہی ....... نتیجہ بیہ واکہ گاندهی جی ایک
فاموش اور جرت زدہ وائسرائے کو چھوڑ کر باہر نکلے اور اپنی کارتک کاراستہ خود ہی تلاش

كيا- كاندهى جي في محصيان وافع كاذكرابي مخصوص مراح كے ساتھ كيا۔

کانگریس میں اندرونی بحث جاری رہی ۔۔۔۔۔۔ جہاں تک گاندھی جی کانعلق ہے،
کانگریس کوکسی بھی حالت میں جنگ میں شریک جیس ہوتا تھا۔ میں نے اس حد تک ان
سے انفاق کیا کہ موجودہ حالات میں ہندوستان جنگ میں شامل نہیں ہوسکتا تھا۔ اپ
بنیادی رویوں میں جہاں ہم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، وہیں اس امر پر ہمارا
انفاق بھی تھا کہ موجودہ صورت حال میں، ہندوستان کو انگریزوں کے شیک اپناتمام تعاون
دوک لینا چاہیے۔ جنا نچہ میری پالیسی اور گاندھی جی کے مسلک میں تصادم محض اصولی
نوعیت کارہا۔ انگریزوں کے رویے نے ہمیں عمل (کے میدان) میں متحد کر دیا آگر چہ
ہمارے بنیادی رویے ایک دوسرے سے ختلف رہے۔

اب سوال میدانها کهموجوده سیاق میں کانگریس کوکیا کرنا جاہیے۔ایک سیاس تنظیم کے طور پر، وہ خاموش تونہیں بیٹھ سکتی تھی ، جبکہ ساری دنیا میں ہولناک واقعات رونما ہو

ازادی بند محده محده محده محده الما ای وقت برنند نشر بولیس نے آ داب اور فاطر میں ریفر شخص کار کی طرف جار ہاتھا، ای وقت برنند نشر نشر بولیس نے آ داب اور ای کے ساتھا یک وارنٹ پیش کیا۔ میں نے متانت سے جواب دیا: .......... یخصوصی امتیاز جوآ پ نے جھے عطا کیا ہے، اسے میں اپنے لیے اعز از سجھتا ہوں۔ آ پ نے مجھے انفرادی ستیگرہ پیش کرنے کا موقع مل جاتا۔

مجھے دوسال قید کی سزاملی اور مجھے نینی جیل میں رکھا گیا۔ پچھ عرصہ بعد ڈاکٹر کا مجھ ہجی وہاں میرے پاس ہی آ گئے۔ہم نے ، بہر حال ،سزا کی مدت پوری نہیں کی ، کیونکہ دنیا کو ہلا کرر کھ دینے والے دواہم واقعات نے جلد ہی جنگ کا پورا مزاج تبدیل کر دیا۔ ان میں پہلا (واقعہ) جون ۱۹۴۱ء میں سوویت روس پر جرمنی کا حملہ تھا۔ پھر چھ مہینے کے اندر پرل ہار برے مقام پر جایان نے یو۔ ایس۔اے (امریکہ) کونٹانہ بنایا۔

سوویت روس پرجمنی کے اور یو، ایس، اے پر جاپان کے حملے نے اس جنگ کو پیج
عالمی بنا دیا۔ سوویت روس پر جرمن حملے سے پہلے، یہ جنگ بس مغربی یور پین ملکوں
کے مابین تھی ......جمن حملے نے جنگ کے محاذ وں کو پھیلا کرا یسے وسیع علاقوں تک
پہنچا دیا جوابھی بچے ہوئے تھے۔ یو۔ ایس۔ اے، یونا مُٹیڈر کنگڈم (برطانیہ) کواچھی خاصی
امداددے دہا تھالیکن اب تک خود جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ امریکی پر اعظم کوابھی کسی
نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ برل ہار بر پر جاپان کے حملے نے یو۔ ایس۔ اے کوبھی اس طوفان
میں تھینچ لیا اور جنگ تھے معنوں میں عالمی ہوگئی۔
میں تھینچ لیا اور جنگ تھے معنوں میں عالمی ہوگئی۔

ابتدائی منزلول میں جاپان کی جران کن کامیابی جنگ کو ہندوستان کے عین دروازے تک لے آئی ...... چندہفتوں کے اندر، جاپان نے ملایا اور سنگا پور پرغلبہ حاصل کرلیا تھا۔ جلد ہی برما پر، جو ۱۹۳۷ء سے پہلے ہندوستان کا ہی ایک حصہ تھا، قبضہ موگیا۔ ایک صورت حال پردا کی گئی جس میں صاف نظر آتا تھا کہ خود ہندوستان پر موگیا۔ ایک ایک صورت حال پردا کی گئی جس میں صاف نظر آتا تھا کہ خود ہندوستان پر موگیا۔ ایک ایک صورت حال پردا کی گئی جس میں ساف نظر آتا تھا کہ خود ہندوستان پر مجملہ کردیا جاپانی جہاز خلیج برگال میں پہلے ہی دکھائی دیے ہے اور جلد ہی جزائر انڈ مان اور کلوبار جاپانی بحریے گرفت میں آگئے۔

(جنگ میں) جابان کی شمولیت کے ساتھ ہو۔الیں۔اے کو جنگ کی براہ راست ذھے داری کا سامنا کرتا پڑا۔اس نے بیدونت آنے سے بہلے ہی انگریزوں کومشورہ دیا تھا کہ انجیں ہندوستان سے مقاہمت کرلینی جا ہیے۔اب اُس نے برطانیہ پراور زیادہ دہاؤ

رازادی بند کا که ده بندوستانی مسئلے کوئی کی دور بندوستان کارضا مندانه تعاون حاصل الناشروع کیا که ده بندوستانی مسئلے کوئی کرے اور بندوستان کارضا مندانه تعاون حاصل کرے۔ کوکه اس وقت بیہ بات معلوم نہیں ہوسکی الیکن صدر روز ویلٹ نے پرل ہار بر پر جا پانی حملے کے فور آبعد ، برطانوی حکومت سے درخواست کی تھی کہ بندوستانی لیڈروں سے مصالحت کر لینی جا ہیں۔ بندوستان کی حکومت ، ان درخواستوں کوتمام و کمال نظر انداز نہیں کرسکتی تھی اور ایک خاص نقطے تک اس نے اپنی یا لیسی کوبد لنے کا فیصلہ کرلیا۔

د کمبر ۱۹۴۱ء میں وائسرائے نے طے کیا کہ جواہر لال کو اور مجھ کو رہا کر دیا جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ جنگ کی برلتی ہوئی صورت حال پر کانگریس کے رد کمل کو پر کھنے کی نبیت سے کیا گیا تھا۔ سر کار ہمارے رد کمل کو دیکھنا چاہتی تھی اور اس کے بعد بیہ طے کرنا چاہتی تھی کہ کیا دوسروں کو بھی آزاد کیا جاسکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں ، میری رہائی ضروری تھی کیونکہ جب نک جھے آزادنہ کیا جاتا ، ورکنگ کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں سکتی تھی۔

یں وہنی اذیت کی ایک کیفیت میں جاتا تھا جس وقت رہائی کا پروانہ جھ تک پہنچا۔
واقعہ یہ ہے کہ جب جھے آزاد کیا گیا تو جھے ایک طرح کی تفخیک کا احساس ہوا۔ پچھلے تمام
مواقع پر ،جیل سے رہائی اپنے ساتھ جزوی کا میا بی کا ایک احساس لے کر آتی تھی۔اس
بار میں نے شدت کے ساتھ بیم محسوس کیا کہ آگر چہ جنگ کو جاری ہوئے دو برس سے پچھ
او پر ہو چکے جیں ،ہم ہندوستانی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی موثر قدم نہیں اٹھا
سکے۔ہم اپنی تقدیر کے مالک نہیں ، بلکہ حالات کے شکار معلوم ہوتے تھے۔

ائی رہائی کے فوراً بعد ہیں نے باردولی کے مقام پرورکٹ میٹی کی آیک میٹنگ طلب
کی۔گاندمی جی وین تیم تھاور بیخواہش طاہر کی تھی کہ بیمیٹنگ وین رکی جائے۔ ہیں ان
سے ملاقات کے لیے کیا اور فوراً بی محسول کرلیا کہ ہم دونوں ہیں مزید فاصلہ بڑھ چکا ہے۔ اس
سے بہلے ہم نے صرف اصول کے سوال پرایک دوسرے سے اختلاف کیا تھا ، کیکن اب ایک اور
بنیادی اختلاف ، صورت حال کے ، ان کے تجزیے اور میرے تجزیے ہیں پیدا ہو چکا تھا
سیسلگنا تھا ،گاندمی جی کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ پرطانوی حکومت ہندوستان کو آزاد تعلیم
کرنے پرآ مادہ اور رضا مند ہوگئ ہے ، اگر ہندوستان جنگی کوششوں میں اپنے پورے تعاون کی
پیش کش کر سکے۔و محسوس کرتے تھے کہ اگر چہ حکومت پرغلبہ قدامت پندوں کا ہے اور مسٹر
چرچل وزیر اعظم ہیں ، لیکن جنگ ایک ایسی منزل پر پہنچ گئی ہے ، جہاں انگر بیزوں کے پاس

تعادن کی قیمت کے طور پر ہندوستان کی آزادی کوشلیم کر لینے کے سواکوئی جارہ ہیں ہے۔ میرا ا بناجائزه بالكل مختلف تقاله میں بیروجتا تھا كەبرطانوى حكومت ہمار بے تعاون كے ليے خلوص كے ساتھ مضطرب ہے، ليكن تا حال وہ ہندوستان كوآ زادشكيم كرنے ير تيار نہيں ہے۔ مجھے خيال ہوا کہ برطانوی حکومت زیادہ سے زیادہ جو کرسکتی ہے، یہ ہوگا کہ وسیج تر اختیارات کے ساتھ ایک نی مجلس منتظمہ کی تشکیل کر دے اور اس میں کانگریس کو مناسب تمائندگی وے دے ....اس مسئلے ير ہم فيطويل بحثير كير ليكن ميں گاندهى جي كوقائل كرفي ميں تاكام روا۔ ر ہائی کے جلد ہی بعد ، میں نے کلکتے میں ایک پریس کا نفرنس کی۔ جب مجھ سے یوچھا گیا کہ کیا کانگریس جنگ کی طرف اپنی پالیسی بدلنے پر رضا متدہے، تو بیس نے جواب دیا کہ اس کا انحصار برطانوی حکومت کے رویے پر ہے۔ اگر حکومت اپنا روپیہ بدلے کی تو کائکریں بھی بدل لے گی .....میں نے بدبات واضح کروی کہ جنگ کی طرف کانگریس کاروییسی ایسے عقیدے کا مزاج نہیں رکھتا۔ جوتغیرے بری ہو مجرجهست بيسوال كيامميا كماكر جايان مندوستان برحمله كروية ومندوستانيون كوكياكرنا جاہیے۔ میں نے ایک کھے کی جھک کے بغیر جواب دیا کہ ملک کے وفاع کی خاطرتمام مندوستانیوں کو تکوار اٹھالینی جاہیے ..... میں نے مزید کہا: ہم بیدای صورت میں کر سکتے ہیں جب وہ زنجیریں جفول نے ہارے ہاتھوں اور پیروں کو جکڑ رکھا ہے، ہٹا دی جاتيں ..... ہاتھ اور يا وس بندھے ہوئے ہوں تو ہم او كيے سكتے ہيں؟

لندن کے ڈیلی نیور Daily News) اور دی ٹائمٹر (Daily News) نے اس انٹرویو پرتبھرہ کیا اور کہا کہ اس سے گاندھی جی اور کا نگریس لیڈرشپ کی رویوں میں اختلاف کا پہنہ چلنا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ گاندھی جی نے جنگ کی طرف ایک ناقائل تغیر رویے اختلاف کا پہنہ چلنا ہے ۔۔۔۔۔ گاندھی جی نے جنگ کی طرف ایک ناقائل تغیر رویے اختیار کرلیا تھا، جس نے غدا کرات کے لیے کوئی مخبائش باقی نہیں دہنے دی تھی وہ سے کے لیے کوئی محبورتھی۔ برخلاف بریرے بیان میں ایک مجھوتے کی امید موجودتھی۔

جب ورکنگ مینی کی میننگ ہوئی تو گاندھی جی نے برطانیہ کے اخباری تیمروکاؤکر کیا۔ انھول نے یہ بات تعلیم کی کہ یہ تیمرے ایک حد تک ان پر اثر انداز ہوئے ہیں اور ان کے اس ایقان کو تقویت بہنجائی ہے کہ اگر جنگ میں کا تحریس تعاون کی پینیکش کر ہے تو ان کے اس ایقان کو تین بین کا تحریس تعاون کی پینیکش کر ہے تو برطانوی حکومت اپنارویہ تبدیل کرنے پر دضا مند ہوجائے گی ۔۔۔۔۔۔۔اس موال پر کہ

كالحكريس كاروبه كيامونا جاييه دوروزتك بحث جارى ربى ليكن كوئى متفقه فيقانبين موسكا \_ كا عرضى بى اسين اس خيال يرمضبوطى سے جے ہوئے تھے كه عدم تشدد ايك مسلك ہے۔اور کمی بھی حالت میں اس سے دست بردار نہیں ہونا جاہیے.....نیجاً ان کے کیے کی بھی صورت میں میمکن نہیں تھا کہ جنگ میں ہندوستان کی شرکت کوشلیم کرلیں۔ مل نے ایٹا پچھلا خیال دو ہرا دیا کہ کائگریس کو زیادہ زور ہندوستان کی آ زادی پر دینا عاہے ۔۔۔۔۔نہ کہ ایک مسلک کی حیثیت سے عدم تشدد پر۔

مشكل ترين مسائل كاحل ڈھونڈ نكالنے كى ،گاندھى جى ميں جوجيرت انگيز استعداد منتی اس کی نمایاں تقدیق اس واقعے ہے ہوتی ہے کہ اس اندھی گلی سے نکلنے کا ایک فارمولہ بھی کا ندھی جی نے نکال لیا، جودونوں متخالف نقاطِ نظر کے لیے اطمینان بخش ہوسکتا تخا-ان بل اسيخ خلاف جانے والے نقطهُ نظر كى منصفاندتر جمانى اور تفہيم كى بھى ايك عجیب وغریب صلاحیت تھی ...... جب انھوں نے جنگ میں ہند دستان کی شرکت کے سوال پر،میرے بے لوج رویے کو دیکھا تو انھوں نے جھ پراسے بدلنے کے لیے مزید د باو تہیں ڈالا۔اس کے برعکس ،انھوں نے ور کنگ تمینی کے سامنے ایک قرار داد پیش کر

دى جوديانت دارى كے ساتھ مير انظر كار جمان تھى۔

جلد بن ہندوستان کی سیاس صورت حال میں ایک اورا ہم تبدیلی ہوئی۔ جنگ حیر تے بی سبعاش چندر بوس نے ایک مہم کا آغاز کیا جس کا مقصد جنگی کوششوں کی سرگرم مخالفت تغا۔ ان کی سرگرمیوں نے اٹھیں جیل پہنچا دیا لیکن انھوں نے (بہطور احتجاج) قاقتشروع كرديا تووه رماكرويه يمي .....٢٢ جنوري ١٩٢١ م كويه معلوم مواكه المحول نے ہموستان چھوڑ دیا ہے۔ ایک سال سے زیادہ عرصے تک ان کے بارے میں کھے بھی مهيل ستامكيا اورنوكول كويفين تبين تقاكه ووزنده بين ياتبين ....... مارچ ١٩٣٢ م مين البيئة تمام تبهات دور بوشيخ جب ان كي ايك تقرير برلن ريد يوسي ي كي راب بيصاف تعاكدوه يرمن في على على اوروين ساتكريزون كفلاف ايك مورجه قائم كرفي کوشش میں بیں ....ای دوران میں ہندوستان برانگریزی تسلط کے خلاف جایا فی مع المينت الله الكانى شدت الفتيار كرنى - جرمنى اورجايان سے اس برويكن الله كے شیجے نے معدوستان میں لوگوں کی ایک بری تعداد کومتاثر کیا۔ بہت ے لوگ جاپان کی

ایک اور نقطہ بھی تھا جس پر صورت حال کے میرے جائزے اور گاندھی جی کے جائزے میں فرق تھا۔گاندھی جی اب اس خیال کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہوتے جارہے سے کے کہ انتحادی میہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ انھیں ڈر نقا کہ اس کا نتیجہ جرمنی اور جاپان کی فتح کے طور پر سامنے آسکتا ہے یا بہتر سے بہتر بات میہ وسکتی ہے کہ جہود کی ایک فضا بیدا ہوجائے۔

جنگ کے انجام کی بابت گاندھی تی نے اپنی رائے کا اظہار واضح لفظوں میں نہیں کیا لیکن ان سے بات چیت کے دوران مجھے یہ احساس ہوا کہ اتحادیوں کی کامیابی کے سلسلے میں ان کاشک زیادہ سے زیادہ بردھتا جارہا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ سجاش ہوں کے ، اس سے پہلے فی کر جرمنی نکل جانے نے بھی گاندھی جی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ انھوں نے ، اس سے پہلے سجاش ہوں کی بہت می سرگرمیوں کو پسند نہیں کیا تھا ، لیکن اب مجھے ان کے خیالات میں ایک تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ ان کی بہت می باتوں نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ ہندوستان سے بھاگنے میں سجاش ہوں نے جس ہمت اور سوجھ ہو جھی کا مظاہرہ کیا ہے ، اسے تحسین کی اس فقر سے دیکھتے ہیں۔ سجاش ہوں نے جس ہمت اور سوجھ ہو جھی کا مظاہرہ کیا ہے ، اسے تحسین کی فظر سے دیکھتے ہیں۔ سجاش ہوں کے لئے ان کی اس فقدرشناس نے ، غیر شعودی طور پر ، فظر سے دیکھتے ہیں۔ سجاش ہوں کے لئے ان کی اس فقدرشناس نے ، غیر شعودی طور پر ، خیگ کی یوری صور سے حال کے سلسلے میں ان کے خیال کوا یک نیارنگ دے دیا۔

یہ پیندیدگی بھی ان اسباب میں شامل تھی جنھوں نے ہندوستان میں کر پس مشن کے دوران گفت وشنید پرایک تکدر کی کیفیت طاری کر دی ......میں ایکلے باب میں اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ کر پس کی لائی ہوئی تجویز دن اوران اسباب پر گفتگو کر دن گاجن کی وجہ سے ہم نے اُن تجویز دن کومستر دکر دیا تھا ،کیکن یہاں میں ایک رپورٹ کا ذکر کرنا چا ہوں گا جو کر پس کی آ مدسے ذرا ہی پہلے گشت کرائی گئی تھی۔ایک اچا تک خبریہ ذکر کرنا چا ہوں گا جو کر پس کی آ مدسے ذرا ہی پہلے گشت کرائی گئی تھی۔ایک اچا تک خبریہ آئی کہ سجماش ہو گئے ہیں۔اس نے ہندوستان میں سنسی آئی کہ سجماش ہو گئے ہیں۔اس نے ہندوستان میں سنسی کے ساتھ ساتھ گاندھی جی بھی بہت متاثر ہوئے۔انھوں نے کھیلا دی اور دوسروں کے ساتھ ساتھ گاندھی جی بھی بہت متاثر ہوئے۔انھوں نے

## چین کی طرف گریز

میں اس تشویش کی طرف اشارہ کرچکا ہوں جس کا اظہار، پریسیڈنٹ روز ویلٹ نے جنگ میں ہندوستان کی رضامندانہ شمولیت کے سلسلے میں کیا تھا۔ جزلیسیمو چیا نگ کا کی شیک باربارای خیال کااعادہ کررہے تھے۔ مخاصمتوں کے چھڑتے ہی ،انھوں نے اس بات پرزور ديا تفاكه المريزول كومندوستان سے مفاہمت كرليني جا ہيے اوران كابيا صرار برل ہار برير جایان کے حملے کے بعد اور بڑھ گیا ...... جایانی مداخلت کا ایک فطری بتیجہ جزلیسیمو (چیا تک کائی دیک) اور چینی حکومت کی اہمیت میں اضافہ کرنا تھا۔ بورالیں۔اے ، بور کے ، بو۔ ایس۔ ایس۔ آراور فرانس کی طرح اب چین کا شار بھی دنیا کی بڑی طاقتوں میں کیا جانے لگا۔ چیا تک کائی دیک نے برطانوی حکومت پر سلسل مید باؤ ڈالا تھا کہ وہ ہندوستان كى آزادى كوشكيم كركيه بيان كاخيال تفاكه جب تك مندوستان رضامندانه طور برجنگ میں شریک جیس ہوجاتا ،اس کی طرف سے وہد ذہیں ال سکے گی جس کاوہ اہل ہے۔ جنگ جھڑنے سے چھٹرصہ پہلے، جواہرلال نے جنوبی چین کا دورہ کیا تھا۔ چیا تگ . كائى هيك ان كيميز بان من اوراس طرح ان مية قريبي تعلقات قائم كر ليے منے۔اس طرح انھوں نے ہندوستان کی سیاسی صورت حال کے بارے میں براہ راست معلومات بھی حاصل کرنی تھیں۔جواہرلال کے دورے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ چیا تک کائی فیک نے ایک مشن ہندوستان کوروانہ کیا اور انڈین بیشنل کانگریس کےصدر کی حیثیت سے میرے نام ایک خط لکھا،اسیے خط میں ہندوستان کی آرزوؤں کے تنیک انھوں نے پوری ہمدردی کا اظہار کیا تھا اور ہندوستانی فلاح و بہبود کے لیے اپنی فکر مندی بھی ظاہر کی تھی .....اب انھوں نے فیصلہ کیا کہ خود آھیں ، ہندوستان آ کر وائسرائے اور کائٹریسی لیڈروں سے ملاقات کرتی

میں دہلی میں تھا اور آصف علی کے ساتھ تھہرا ہوا تھا جب جھے معلوم ہوا کہ فروری ۱۹۴۲ء کے نصف اول میں چیا گ کائی شیک ہندوستان آنے والے ہیں۔ چندروز بعد مجھے مادام چیا نگ کائی شیک ہندوستان آنے والے ہیں۔ چندروز بعد مجھے مادام چیا نگ کائی شیک کا بیہ پیغام موصول ہوا کہ ان کے ساتھ وہ بھی ہوں گی اس کے جلد ہی بعد حکومت کی طرف سے بیاعلان جاری کیا گیا کہ جزلیسیمو اور مادام چیا نگ کائی ہیک حکومت ہند کے مہمانوں کی حیثیت سے دہلی آرہی ہیں۔

جزلیسیمواور مادام چیا تگ کائی شیک ۹ فروری ۱۹۳۲ء کود بلی پنچے۔ان کی آمد کے دوروز بعد میں اور جواہر لال ان سے ملنے کے لیے گئے۔ان سے بات چیت میں ایک دشواری بیتی کہ افعیں کوئی بھی غیر ملکی زبان نہیں آتی تھی۔ایک ترجمان ، بے شک ان کے ساتھ تھا، کین اس کی وجہ سے ہماری گفتگو فطری طور پرست رواور قدر رے رسی ہوکر رہ گئی تھی۔ جزلیسیمو نے بیہ بات ٹابت کرنے کے لیے کہ سہارے کی مختاج قوم ، دو میں سے ایک بی راست کی مدد سے آزادی حاصل کر ستی ہے، ایک طویل ابتدائی تقریر کی ۔ یا تو وہ تکوارا ٹھا لے اور غیر ملکیوں کو اینے یہاں سے مار بھگائے ۔۔۔۔۔دوسر اراستہ یہ ہوگا کہ آزادی کی پراممن ذرائع سے آزادی حاصل کر ستی ہے لیکن اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ آزادی کی براممن ذرائع سے آزادی حاصل کر ستی ہے لیکن اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ آزادی کی مست رفنار بندر تن ہوگی ۔ سیلف گور نمنٹ (سوراج) کی طرف ترتی قدم ہوگی ہا تھی ۔ ایک قوم کے لیے جو کسی غیر ملکی یا تو می ہوگی تا آئکہ ہم منزل تک پہنے جا تیں ۔ ایک ایسی قوم کے لیے جو کسی غیر ملکی یا تو می ہوگی تا آئکہ ہم منزل تک پہنے جا تیں ۔ ایک ایسی قوم کے لیے جو کسی غیر ملکی یا تو می آمر کے خلاف جدد جہد میں معروف ہے، یہی دوطر یقے موجود ہیں۔

میں نے جواب دیا: ' بیجھے یہ کہنے میں کوئی جھکے نہیں ہے کہا گر ہمارے راستے ہے رکاوٹیں ہٹادی جا کیں ، تو میں اس مقصد کے لیے کوئی بھی کوشش باقی نہیں جھوڑ وں گا کہ ہندوستان جمہوریتوں کے بمب میں شامل ہوجائے۔

اس کے بعد جزلیسی و نے خطیبانہ انداز کا ایک سوال پیش کیا۔ انھوں نے کہا کہ بن نوع انسان کی کثیر آبادیوں کے لیے اس عالمی جنگ میں اصل مسئلہ ایک ہی ہے بن نوع انسان کی کثیر آبادیوں کے لیے اس عالمی جنگ میں اصل مسئلہ ایک ہی ہے .....آزادی یا غلامی .....ان او نچے داؤوں کے پیش نظر ، کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ کی طرح کی شرطوں پراصرار کیے بغیر ہم یو۔ کے۔اور چین کا ساتھ دیں ؟

میں نے جواب دیا کہ ہم جہوری کی میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہیں ،

بشرطیکه مم آزاد موں اور اپی آزادانه پیند کے مطابق جمہورینوں کے ساتھ موں۔

جوابرلال نے محصے اردومیل بات کرتے ہوئے کہا کہ کاکریس کے صدری

حيثيت ساسوال كاجواب مجصد يناموكا

میں نے جرالیسیو سے کہا کہ اگر برطانوی حکومت ڈومینین اسٹیٹس کی پیش کش کرے کی اور اس بررضا مند ہو جائے گی کہ جنگ کے دوران ہندوستانی نمائندے

اس منزل پر مادام چیا تک کائی هیک ہمارے ساتھ شامل ہو گئیں اور ہمیں جائے کی دعوت دی۔ ان کی موجودگی نے گفتگو کو آسان تر کر دیا کیونکہ ان کی تربیت بونا کنیڈ اسٹیٹس میں ہوئی تھی اور وہ پوری روانی کے ساتھ انگریزی بولتی تھیں۔

جزلیسیمونے کہا کہ بیہ بات ظاہر ہے کہ برطانوی حکومت کو ہی جنگ کا ہارا تھانا پڑے گا۔ بیتو قع رکھنا کہ جب تک بیخاصمتیں جاری رہتی ہیں ،سوفی صدفے داری وہ ہندوستانیوں کے سیردکردیں ،معقول نہیں ہوگا۔

میں نے جواب دیا کہ جنگ کی مت تک کے لیے ایک مفویہ بنایا جاسکا ہے جو ہندوستانی لیڈروں اور برطانوی حکومت دونوں کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اصل مسئلہ ہبرحال جنگ کے بعد ہندوستان کے سوال کو طے کرنے کا ہے۔ برطانوی حکومت ایک بارجمیں جنگ کے بعد ہندوستان کی آزادی کا یقین دلا دے ، تو ہم مجھوتا کرلیں گے۔ بارجمیں جنگ کے بعد ہندوستان کی آزادی کا یقین دلا دے ، تو ہم مجھوتا کرلیں گے۔ مادام چیا تک کائی شیک نے جھے سے دریافت کیا کہ آگر ہماری گفتگو برطانوی حکومت کی اطلاع میں لائی جائے تو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔

میں نے جواب دیا کہ بہی وہ موقف ہے جس کا اعلان کا گریس کھلے عام کر چکل ہے اور ہمارے خیالات کی کوجی رپورٹ کیے جائیں ،اس پرکوئی اعتراض ہیں ہوسکا۔

اس تمام مدت میں جب جرلیسہو چیا تک کائی فیک ہندوستان میں رہے ۔۔۔۔۔ حکومت ہندایک پریٹان کن کیفیت ہے دو چار ہیں۔ وہ جرلیسہو اور کا تحریبی لیڈروں کے مابین استے قربی را بطے پند نہیں کرتی تھی۔ اس سے ہندوستان اور بیرونی ممالک دونوں میں بیتا ٹر پیدا ہوسکا تھا کہ جرلیسہو ہم سے ملئے کے لیے آتے تھے ،دومری طرف جرلیسہونے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ جنگ کی صورت حال پرصرف وائسرائے اور جرلیسہونے یہ بات چیت کے لیے ہی ہندوستان آتے تھے۔ چنا نچ حکومت آمیں ہم سے دابطہ قائم کرنے سے دوک ٹیس کی۔ ہم ہندوستان آتے تھے۔ چنا نچ حکومت آمیں ہم سے دابطہ قائم کرنے سے دوک ٹیس کی۔ ہم ہندوستان آتے تھے۔ چنا نچ حکومت آمیں ہم سے دابطہ قائم کرنے سے دوک ٹیس کی۔ ہم ہندوستان آتے تھے۔ چنا نچ حکومت آمیں ہم سے دابطہ قائم کرنے سے دوک ٹیس کی۔ ہم ہندوستان آتے تھے۔ چنا نچ حکومت آمیں ہم سے دابطہ قائم کرنے سے دوک ٹیس کی۔ ہم ہندوستان آتے تھے۔ چنا نچ حکومت آمیں ہم سے دابطہ قائم کرنے سے دوک ٹیس کی دو ہم میں ان کے ساتھ و دی لوگ ہوں گے جنس حکومت نے ایک سرکاری دورے کا پروگرام بنایا تھا جس میں ان کے ساتھ و دی لوگ ہوں گے جنس حکومت نے ایک میں ان کے ساتھ و دی لوگ ہوں گے جنس حکومت نے دورے کا پروگرام بنایا تھا جس میں ان کے ساتھ و دی لوگ ہوں گے جنس حکومت نے

جزلیسیوی آ مد کے موقع پر میں کلکتے میں نہیں تھا۔ جواہر لال نے بعد میں جھے
انٹرویوی بابت بتایا .....اس زمانے میں جواہر لال ہر معاملے میں گاندھی جی سے
پوری طرح اتفاق نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ گاندھی جی نے جس طریقے سے
جزلیسیو کے ساتھ بات چیت کی تھی ،اس نے ان پر بہت اچھا تا تر نہیں ڈالا تھا،اس بیان
کوقبول کرنا ،میرے لیے ، بہر حال ، مشکل تھا ، یمکن ہے کہ جزلیسیو ،گاندھی جی کے
موقف کے تمام مضمرات کو سمجھ نہ سکے ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ وہ گاندھی جی کی دلیوں سے
قائل بھی نہ ہو سکے ہوں ،لیمن مجھاس بات کا یقین تھا کہ وہ مقاطیسی اثر ، جو گاندھی جی
غیر ملکیوں پر ڈالتے تھا س سے جزلیسیو بھی لازمی طور پر متاثر ہوئے ہوں گے۔

یر یوں پرداسے سے ہیلے، جرلیسیمونے برطانیظلی سے پُر زورا بیل کی کہ جننی ملاکی ہوست ہونے سے پہلے، جرلیسیمونے برطانیظلی سے پُر زورا بیل کی کہ جننی جلدی ہوسکے، حقیقی سیاسی افتدار ہندوستان کو دے دیا جائے ، مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ وائسرائے یا برطانوی حکومت کو، ہندوستانی آزادی کے فوری طور پرتشلیم کیے جانے کی ضرورت کا قائل نہیں کرسکے ہیں۔

## كر بيل مشن

جیسے جیسے جیسے جنگ کا بحران گہرا ہوتا گیا ، لوگ بہتو تع کرنے گئے کہ ہندوستانی مسئلے کی طرف برطانوی حکومت کے رویے میں ایک تبدیلی آئے گی۔ واقعتا بہی ہوا اوراس کا متبعہ ۱۹۳۲ء کا کرپس مشن تھا۔ اس مشن پر گفتگو سے پہلے ایک گزشتہ موقع کی طرف اشارہ ضروری ہے ، جب جنگ چھڑنے کے فور البعد سرسٹیفر ڈکرپس ہندوستان آئے تھے۔ اس سفر کے دوران مجھ سے ان کی کافی بات چیت ہوئی ......... دراصل ، کا گریس ورکنگ سفر کے دوران انھوں نے کئی دن واردھا میں گزار ہے۔ جنگ کی تیاری میں ہندوستانی شرکت کا سوال ، فطری طور پر ، ہماری بات چیت میں بار بار چھڑنے والے ہندوستانی شرکت کا سوال ، فطری طور پر ، ہماری بات چیت میں بار بار چھڑنے والے موضوعات میں سے ایک تھا۔

ال سفر کے دوران، سر سفیز ڈکر پس نے ایک سے زیادہ ہار یہ بات کی کہ جنگ کے بارے میں گا ندھی جی کے خیالات اچھی طرح جانے جاتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ برطانوی حکومت سے مفاہمت کی امید مشکل ہی سے کی جاسکتی ہے۔ میرے خیالات بھی کائی معروف تھے اور ایبالگا تھا کہ مفتلو کے لیے وہ ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ انھوں نے بھے سے دریافت کیا کہ کیا میں انھیں اس امر کا یقین دلاسکا ہوں کہ اگر برطانوی حکومت نے ہندوستانی عوام گا تدھی تی کے حکومت نے ہندوستانی عوام گا تدھی تی کے مقالیہ منظور کرلیا ، تو ہندوستانی عوام گا تدھی تی کے مقالیہ منظور کرلیا ، تو ہندوستانی عوام گا تدھی تی کے مقالیہ منظور کرلیا ، تو ہندوستانی عوام گا تدھی تی کے مقالیہ منظور کرلیا ، تو ہندوستانی عوام گا تدھی تی کے مقالیہ منظور کرلیا ، تو ہندوستانی عوام گا تدھی تھی گئیں اس جان یا دہ اور جانے ہی کی کا سب سے زیادہ احرام کرتے ہیں اور وہ جو پھی کھیں اس پر سب سے زیادہ توجہ کی کھیں اور ملک کی اکثریت میرے ساتھ ہے۔ اس لیے میں آٹھیں یقین دلاسکی ہوں کہ اگر ہندوستان آ زادہ وجائے میں سے میں تھی ہے۔ اس لیے میں آٹھیں یقین دلاسکی ہوں کہ اگر ہندوستان آ زادہ وجائے میں سے میں تھیں جاتھ ہے۔ اس لیے میں آٹھیں یقین دلاسکی ہوں کہ اگر ہندوستان آ زادہ وجائے میں میں سے دیا تھی ہے۔ اس لیے میں آٹھیں یقین دلاسکی ہوں کہ اگر ہندوستان آ زادہ وجائے

سرسٹیفر ڈنے بھے ایک یا دواشت مرتب کر کے بھیجی جس میں انھوں نے ہماری گفتگو

کا خلاصہ اور برطانوی حکومت نیز ہندوستانی عوام کے مابین ایک سمجھوتے کے لیے اپنی

تبحویزیں درج کی تھیں۔ ان کے قول کے مطابق ، برطانوی حکومت فوری طور پر بیداعلان

کرنے والی تھی کہ مخاصموں کے ختم ہوتے ہی ، ہندوستان کو بغیر کسی تا خیر کے ، آزاد قرار

دے دیا جائے گا۔ اعلان میں بید فعہ بھی شامل ہوگی کہ ہندوستان اپنی مرضی کے مطابق بید

طے کرے گا کہ اسے برطانوی دولت متحدہ میں شامل رہنا ہے بیانہیں سسسہ جنگ کی

مدت تک کے لیے ، مجلس منظمہ کی تشکیل نے سرے سے کی جائے گی اور اس کے اراکین کا

مرتبہ وزیروں کے برابر ہوگا۔ وائسرائے کی حیثیت ایک آئین سربراہ کی ہوگی۔ اس طرح

مرتبہ وزیروں کے برابر ہوگا۔ وائسرائے کی حیثیت ایک آئین سربراہ کی ہوگی۔ اس طرح

مرتبہ وزیروں کے برابر ہوگا۔ وائسرائے کی حیثیت ایک آئین سربراہ کی ہوگی۔ اس طرح

مرائی افتد ارکی منتقل ہوگی ، لیکن قانونی طور پر بین علی جنگ کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔

سرسٹیفر ڈنے اپنی اس تبحویز کے بارے میں میرا روعل دریا فت کیا۔ میں نے

سرسٹیفر ڈنے اپنی اس تبحویز کے بارے میں میرا روعل دریا فت کیا۔ میں نے

سرستیفرڈ نے اپنی اس بحویز کے بارے میں میرارڈمل دریافت کیا۔ میں نے جواب دیا کہ اسے اہم مسلے سے متعلق کسی قیاس صورت حال کے بارے میں ، میں حتی طور پرخودکوا پی ہی کسی رائے کا پابند نہیں کرنا جا ہتا ، لیکن میں انھیں یفین دلاسکتا ہوں کہ ایک بار ہندوستانی عوام کو یہ یفین آ جا کے کہ برطانوی حکومت سے بچے کھے کرنا جا ہتی ہے تو ایک باد ہندوستانی عوام کو یہ یفین آ جا کے کہ برطانوی حکومت سے بچے کے کہ کرنا جا ہتی ہے تو ایک باد ہندوستانی عوام کو یہ یفین آ جا کے کہ برطانوی حکومت سے جے کیے کہ کہ کے کہ کہ کا کہ کی مورت تلاش کی جاسکتی ہے۔

ہندوستان سے مرسٹی و کر پین ایک غیر سرکاری مہمان کے طور پر روس مجے۔اس
کے پچھ بی عرصے بعد، انھیں روس کے لیے برطانوی سفیر مقرر کر دیا گیا۔ بعض اوقات یہ
کہا جاتا ہے کہ وہی سوویت روس کو انتحاد ہوں سے قریب لانے کے ذہے دار تھے۔
بالآخر، جرمنی نے جب روس پر جملے کیا تو جملر اور اسٹالن کے تعلقات میں اس خرابی کا سہرا
بھی ، بیشتر انہی کے سرباند ها محیا۔اس (واقعے) نے انھیں زبر دست نیک نامی عطاکی
اور برطانوی پلک زندگی میں ان کا مرتبہ بہت بڑھ کیا۔ مجھے اس پر شک ہے کہ وہ واقعتا
سوویت پالیسی پراٹر انداز ہوئے ہوں کے میکن اصلیت جو بھی رہی ہو، ان کی نیک نامی

میں بہت اضافہ ہوا۔ جب وہ یو۔ کے .... واپس آئے تو کی لوگوں نے یہاں تک امید کی کہ حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے وہ مسٹر چرچل کی جگہ بھی لے سکتے ہیں۔ میں اس دیاؤ کی طرف پہلے ہی اشارہ کر چکا ہوں جو ہندوستانی سوال کو سطے کرنے کے لیے،صدرروزویلٹ برطانوی حکومت پرڈال رہے تھے۔پرل ہار بر کے بعِدامریکی رائے عامہ زیادہ سے زیادہ اصرار آمیز ہوتی جارہی تھی اور مطالبہ کررہی تھی کہ جنگی تیاری میں ہندوستا**ن کا رضامندانہ تعاون ضرور حاصل کیا جانا جاہیے .....مشرجر چل** تک میموں کرتے ہے کہ اس وفت خیراندیش کا اظہار ضروری ہے۔انھوں نے فیصلہ کیا کہ ایک نیاقدم افغائی سے اور اپن تی یا لیسی کے ترجمان کی حیثیت سے کر پس کا انتخاب کیا۔ سوویت بوتین سے واپنی کے بعد ، کریس کی مقبولیت بہت بلند تھی۔ رائے عامہ کے مطابق ، بیدوہ مخص تھا جس نے ماسکو میں زبردست کامیابی کے ساتھ ، ایک انتہائی نا زک مشن کوسنیالا تھا۔ اس لیے صاف ظاہر تھا کہ ہندوستان کی جانب ایک مشن کے لیے ان کا انتخاب سب سے زیادہ موزوں تھا۔ علاوہ ازیں ، ہندوستانی مسئلے میں ان کی دل چھی پیچیلے کی برسوں ہے تھی .....میرے پاس اس یقین کے کئی اسباب ہیں کہ ہندوستان کے گزشتہ سفر کے دوران ، واردھا کے مقام پرانھوں نے جویا د داشت مرتب کی میں ،اے مسٹر چرچل کے سامنے انہی نے پیش کیا تھا۔میرا خیال ہے کہ چرچل نے اس یا دواشت میں مندرج تجویزیں قبول نہیں کیں لیکن کریس کا تاثر بیرتھا کہ اسکیم قبول کر لی گئی ہے۔اس کیےوہ بدی مستعدی کے ساتھ ہندوستان آنے پرراضی ہو مجئے ، کیونکہ میرے ساتھ اپنی پیچیلی بات چیت کی روشی میں ، وہ بیٹسوں کرتے تنے کہ کانگریس کے ذربیدان کی تجویزوں کے قبول کرلیے جانے کا بہت کافی امکان ہے۔ كريس من من متعلق بي ، بي بي كاعلاي من جرت كالك عفر بحي تقا- قياس آ رائیوں کا ایک سیلاب المریز اتھا ،لیکن کسی کوتین کے ساتھ بدیات معلوم ہیں گئی کہ برطانوى حكومت كيا تجويز ريم كي بدرستان بل بداعلانيدات كآ ته بجسنا كيا-ایک محفظے کے اعدر مریس نے میری دائے طلب کی ۔ میس نے کہا:

سے ہے۔ اور پرس سے برق رائے سب ان کی جانج پر کھ نہ کرلوں کہ سر سٹیز ڈ ''جب تک کہ توجہ کے ساتھ میں اس کی جانج پر کھ نہ کرلوں کہ سٹیز ڈ کریں جو چیش میں لے کر آ رہے ہیں اس کی بیج شرطیں کیا ہیں ، میں کوئی بواب ہیں دیے سلا۔ یں جہر حال ، ان کا جبر مقدم کروں کا ، ایک پرائے دوست کی حیثیت سے اورکوشش کروں گا ، کہ جہاں تک ہو سکے ان کے خیالات کو قبول کروں''۔

پرلیں کی جانب سے زبردست دیاؤ کے باوجود ، میں نے خودکو پچھاور کہنے ہے باز کھا۔

میں داردھامیں تھاجب دائسرائے نے میرے نام ایک تار بھیجا کہ جنگی کا بینہ نے مرسٹیفر ڈکر کیں کوایک مشن پر ہند دستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور مجھے دبلی آنا چاہیے تا کہ ان تجویز دل کے بارے میں بات چیت کرسکوں جنھیں وہ ہندوستانی سوال کو طے کرنے کی خاطرا پنے ساتھ لارہے ہیں ۔۔۔۔۔۔ میں نے دعوت قبول کرلی اور وائسرائے کواس کی خاطرا ہے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ میں ایک کواس کی اطلاع بھی دے دی۔۔۔

میغور کرنا دل چسپ ہوگا کہ برطانوی حکومت ہندوستان میں اتنی بہت ی تظیموں کے نمائندول سے کیوں مشورہ کرنا جا ہتی تھی۔ یہ بات عام طور پر جانی جاتی تھی کہ

میں نے سرسٹیفر ڈے یو چھا کہ اس کوسل میں وائسرائے کی کیا حیثیت ہوگی۔سر سٹیفر ڈنے جواب دیا کہ وائسرائے ہو۔ کے ، کے بادشاہ کی طرح ، ایک آئینی سربراہ کے طور پر کام کرے گا۔اس خیال سے کہ شک کے لیے کوئی گنجائش باتی نہ رہے، میں نے ان سے اس امر کی تقدیق جا ہی کہ اس کا مطلب میہ ہوگا کہ آئینی سربراہ کے طوریر وائسرائے کوسل کے مشوروں کا ما بندرہے گا .....سسسسرسٹیفر ڈینے کہا کہ اس بات کا ارادہ ہے میں نے دوبارہ دریافت کیا کہ بنیادی سوال بیہ ہے کہ اختیارات کو بروے کار كون لائے گا ، محوزہ كوسل يا وائسرائے ......مرسٹيفر ڈینے بيہ بات دوہرائی كہ اختیارات کوسل کے پاس ہوں گے،جس طرح کہ فی الوفت برطانوی کا بینہ کے پاس ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس متم کے خاکے میں انڈیا آفس کی جگہ کیا ہوگی۔ سٹیفر ڈنے کہا کہ بیمعاملہ تفصیل طلب ہے،جس پروہ ابھی تک غورنہیں کر سکے تھے،لیکن مجھےوہ اس بات کا یقین دلانا جا ہیں گے کہ اس معاسلے میں کانگریس جو بھی خیالات رکھتی ہے، ان کی طرف مناسب توجہ کی جائے گی .....سرسٹیفر ڈینے پھے سویتے کے بعد مزيد ميركها كدانثريا آفس برقرارر ي كااورايك رياسي حيثيت كاسكريثري موكا البكن اس کی حیثیت ایک ڈومینین سیریٹری کی جیسی ہوگی ، جس طرح کہ دوسری ڈومینیس (Dominions) کے ہاتھ ہے۔

میں نے تفصیل کے ساتھ یہ وضاحت کی کہ کس طرح ، جنگ جیڑنے کے بعد ہندوستان نے بار بار جنگ میں شرکت کی پیشکش اس شرط پر کی تھی کہ اس کی آزادی (پہلے ) تسلیم کر لی جائے ...... یہ الزام انگریزوں پر آتا ہے کہ اس پیشکش کا فائدہ اٹھانے میں وہ ناکام رہے اور اس طرح جنگ میں ہندوستان کی طرف ہے کوئی برارول اوا نہ کیے جانے کے ذمے وار بھی وہی ہیں۔ سرسٹیز ڈنے بار بار کہا کہ جس شکل برارول اوا نہ کیے جانے کے ذمے وار بھی وہی ہیں۔ سرسٹیز ڈنے بار بار کہا کہ جس شکل میں واقعات رونما ہوئے اس کا انھیں افسوس ہے ، لیکن اب انھیں یقین ہے کہ بیدتمام میں واقعات رونما ہوجائے گی ، اگر برطانوی کا بینہ کی جانب سے جو پیشکش وہ لے کرآئے میں واسے اور کرلیا جائے۔

ال طرح جارى يملى بات چيت كاخاتمه ايك براميدنوك برجوا

گاندھی جی روز اول سے ان تجویز وں کو تسلیم کرنے کے خلاف تھے۔ میراخیال تھا کہ اس کا بیشتر سبب جنگ کے تین ان کی ناپہندیدگی ہے، بجائے خود ان تجاویز پراعتراض خہیں ہے۔ دراصل اس تجویز کے اوصاف کی بابت ان کے فیصلے پرائی ہر بات سے جو ہند وستان کو جنگ میں ملوث کر سکے۔ ان کی خلقی اور نا قابل تغیر بیزاری کا رنگ چڑھ جاتا تھا۔ تجویزیں ہندوستان کے لیے جا ہے جتنی سازگار رہی ہوں ، اگران کا مطلب پیتھا کہ ہندوستان کو جنگ میں شریک ہونا پڑے گا، تو گاندھی جی کے لیے قطعانا قابل قبول تھیں۔ ہندوستان کو جنگ میں شریک ہونا پڑے گا، تو گاندھی جی میں کہا گیا تھا کہ جنگ کے بعد انھوں نے پیشکش کا آخری کا حصہ تھی پسند نہیں کیا ، جس میں کہا گیا تھا کہ جنگ کے بعد کا تگریس اور مسلم لیگ کوفرقہ وارانہ مسئلہ طے کرنے کا ایک موقعہ دیا جائے گا۔

کرپس ہے، اس مٹن کے دوران گاندھی تی پہلی بار طے، تو کرپس نے آنھیں وہ
یا دواشت یا دولائی جس کی طرف اشارہ کیا جاچکا ہے .....کرپس نے کہا کہ
یا دواشت کا نگر لیں لیڈروں ہے جن بیس گاندھی جی بھی شامل ہیں، مشورے کے بعد تیار
کی گئی تھی۔ اس کا خلاصہ بیتھا کہ جنگ کے دوران مجلس منتظمہ کا مزاج (اراکین کی
قومیت کے لیاظ ہے) پوری طرح ہندوستانی کردیا جائے گا۔ جنگ کے بعد ہندوستان
کی آزادی کا اعلان کردیا جائے گا ......وہ تجویزیں، جنھیں وہ اب اپ ساتھ لائے
ہیں، خاصی حد تک و لیں ہی ہیں۔

جہاں تک ، کا گریس ورکنگ کمیٹی کے دوسر ہے اوا کمین کا تعلق ہے ، ان میں سے
اکٹر جنگ کے بارے میں کوئی مرتب رائے نہیں رکھتے تھے۔ راہ تمائی کی خاطر ، وہ سب
گاندمی جی کی طرف د کیے رہے تھے۔ ان میں استثنائی حیثیت صرف شری راجگو پال
آ چاری کی تھی۔ وہ پوری طرح (ان تجویزوں) کی قبولیت کے تن میں تھے ، کین ان کے
خیالات میں زیادہ وزن نہیں تھا ..... یہ برتسمتی کی بات ہے کہ کا گر لیمی علقے آتھیں ایک
ایسافی می جھتے تھے جے ایک اعتدال پند (Moderate) ہے بمشکل میمتر کیا جا سکتا ہو۔
وقت میں نے بی ضروری خیال کیا کہ بعض ثکات پر سرسلیز ڈے مرید وضاحتیں اور زیادہ
وقت میں نے بی ضروری خیال کیا کہ بعض ثکات پر سرسلیز ڈے مرید وضاحتیں اور زیادہ
متعلق تھا۔ سرسلیز ڈکی تجویز تھی کہ جاس تو برقرار دہے گی گر اس کی تفکیل سیاسی جماعتوں
متعلق تھا۔ سرسلیز ڈکی تجویز تھی کہ جاس تو برقرار دہے گی گر اس کی تفکیل سیاسی جماعتوں
متعلق تھا۔ سرسلیز ڈکی تجویز تھی کہ جاس تو برقرار دہے گی گر اس کی تفکیل سیاسی جماعتوں
متعلق تھا۔ سرسلیز ڈکی تجویز تھی کہ خوالید آ گئی سربراہ کی جوتی ہوتی ہے۔ ورکنگ

وی آزادی ہند بات مجھوتے کی شرطوں میں صاف ساق فی چاہیے ہی جائی ہے۔ چنانچہ کی میں میں میں میں میں میں میں میں می کیمنی جائی تک کی کہ یہ بات مجھوتے کی شرطوں میں صاف ساف لے آئی جا ہے۔ چنانچہ کیم اپریل ۱۹۲۲ء کومیں نے کرپس سے دوبارہ ملاقات کی۔

میں نے سرسٹیفر ڈکو یاد دلایا کہ پہلی بات چیت کے دوران انھوں نے نبٹا کہیں زیادہ واضح جواب دیے تھے۔انھوں نے میری اس بات سے اتفاق کیا اور جھے قائل کرنا چاہا کہ ان کا بنیا دی موقف بدلانہیں ہے۔اس وقت ان کا ارادہ جو کھے کہنے کا تھا، وہ عین مین وہی تھا جو وہ اس وقت کہ درہے تھے۔ میں نے یا دولایا کہ بچھے موقع پر، میرے ایک سوال کے جواب میں ، انھوں نے صاف صاف کہا تھا کہ مجلس منظمہ کا طریق کار بعینہ ایک کا بینہ کے جیسا ہوگا۔ گر، آئ وہ یہ کہ درہے تھے کہ قانونی پوزیش جوں کی توں رہے گی ، اور وہ یہ کہتے ہوئے ، مرف میری یعین دہانی کی کوشش کر رہے تھے کہ انھیں امید کی ، اور وہ یہ کہتے ہوئے ، مرف میری یعین دہانی کی کوشش کر رہے تھے کہ انھیں امید کے جلس (کونس) ایک کا بینہ کی طرح کام کرے گی ....... یہ تاثر ، ہبرنوع ، اس طرح کام کرے گی ...... یہ تاثر ، ہبرنوع ، اس طرح کام کرے گی ...... یہ تاثر ، ہبرنوع ، اس طرح کام کرے گی ....... یہ تاثر یا آئی آئی اور

قطعی طور پرکوئی جواب دینا مشکل ہے کہ اصل تو جیہہ کیا تھی۔ عین ممکن ہے کہ متذکرہ بالا تمام اسباب صورت حال میں تبدیلی لانے کے ذیے دار ہوں ......... کریں اصلاً ایک وکیل تھے، چنا نچہ ہرشے کو ،جیسی کہوہ واقعتا ہوتی تھی اس کے برعس، نیادہ خوبصورت بنا کر چیش کرنے کے عادی تھے۔ وہ اپنے نقطہ نظر سے چیز ول کودیکھنے کا میلان بھی رکھتے تھے اور اپنی پوزیش کوحتی الوسع ، اس درجہ خوبصورت بنا کر چیش کرنا چیا ہے اس کر دیا تو وہ ان کے خالف پر اثر انداز ہو جائے .............. ہم نے جب آخیس اوقات وہ اس طرح ، موصولہ بدایات کی حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ اس سے زیادہ فیا منا ندایک تجیہ بھی چیش کی حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ اس سے زیادہ فیا منا ندایک تجیہ بھی چیش کی عادت تھی ........ہوسکتا ہے، آخیس خوری محامدوں سے زیادہ عمل اور رسوم پر روز دینے کی عادت تھی .......ہوسکتا ہے، آخیس خوص کے حد بخور پیدا ہو جا کیس آئو کی جن کی جانب انھوں نے اپنی پہلی تو نیش میں اشارہ کیا تھا سے نیا ضابطہ طور پریقین دہائی تبدیل کراسکتے چنا نچہ جب ہم خود بہ خود پریقین دہائی تبدیل کراسکتے چنا نچہ جب ہم

ای لیے وہ تصویر، جو میں نے ۱ رابر بل کی سے کوور کنگ میٹی کی دوسری میٹنگ میں ، جسے سرسٹیفر ڈ سے میری دوسری مختلو کے نتائج پر غور کرنے کے لیے طلب کیا تھا ، بیش کی وہ کا بیٹا ہی ہیں کے ساری پوزیشن کا خلاصہ مندرجہ ذیل طور پر دکھنے کی میٹی کی وہ کلیٹا بی تھی .... میں نے ساری پوزیشن کا خلاصہ مندرجہ ذیل طور پر دکھنے کی میٹی ہی ۔۔۔۔

ا) میں نے اب ماف ماف بدو کھرلیا کہ برطانوی کا بینہ جنگ کے دوران

(۲) جنگ کے حالات اور خاص طور سے امریکی دباؤنے برطانیہ ک پوزیشن میں تھوڑی ترمیم کردی۔ حتیٰ کہ چرچل کی حکومت بھی اب بیمسوں کرنے گئی کہ ہندوستان کو جنگ میں شریک ہونے کا موقعہ اس کی اپنی مرضی کی بنیاد پر فراہم کیا جانا چاہیے۔ یہی وہ سبب ہے جس کی بنا پروہ ایک خالصتاً ہندوستانی مجلس منظمہ کی تشکیل کے لیے تیار تھے اور اسے جس حد تک ممکن ہوا ختیار دینا چاہتے تھے۔ قانونی اعتبار سے اور ایک کا بینہ کی حیثیت نہیں یا سکے گی۔ حیثیت نہیں یا سکے گی۔

(۳) میمکن تھا کہ واقعی عمل کی سطح پر دائسرائے رواداری کا رویہ اختیار کرتا اور مجلس کے فیصلوں کو بالعموم قبول کر لیتا۔ مجلس کی پوزیشن بہرحال ، اس کے تابع ہوگی اور آخری ذھے داری اس کے سر جائے گی نہ کہلس کے۔

(۳) اس کیے بیہ بنیادی سوال جسے در کنگ سمیٹی نے اٹھایا تھا کہ آخری فیصلے کاحق کون رکھے گا ، اس کا جواب یمی نکلتا ہے کہ اس حق پر وائسرائے کا اختیار ہوگا۔

(۵) جہاں تک متعقبل کا تعلق ہے، یمکن تھا کہ کرپس کے لفظوں میں،
برطانوی حکومت ایک نے زادیے سے ہندوستانی مسئلے کا جائزہ
لیتی برکین یقین کے ساتھ بیٹیں کہا جاسکتا کہ مخاصموں کے خاتے
برہندوستان آزاد ہوجائے گا۔

(۱) بے شک ، ایک توی امکان اس بات کا تھا کہ جنگ کے بعد ، قدامت پیند حکومت جس کے سربراہ مسٹر چرچل ہیں ، اس کی جگد ایک نی حکومت بندوستانی مسئلے کا حکومت بندوستانی مسئلے کا جائزہ زیادہ سوجھ بوجھ اور بمدردی کے شاتھ لیتی ایک کھلی ہوئی بات جائزہ زیادہ سوجھ بوجھ اور بمدردی کے شاتھ لیتی ایک کھلی ہوئی بات

واصح یقین د ہانی کے بغیر ہوتا۔

ہم نے ان نکات پر بحث اس اعلاہے کی روشی میں کی جو بی ، بی ہی نے کر پس مشن کے موقعے پرنشر کیا تھا۔ اس وقت واضح لفظوں میں یہ کہا گیا تھا کہ اب ہندوستان کو اپنی قسمت کے نصلے کا ایک موقع مل جائے گا۔ اپنی پہلی بات چیت کے دوران کر پس نے بھی یہی تاثر قائم کیا تھا لیکن جیسے جیسے غدا کرات آگے بڑھتے گئے ، اعتاد اور امید کی ابتدائی کیفیت بتدری رخصت ہوتی گئی۔

اس کیفیت اور ماحول کی تبدیلی کے دوسرے اسباب بھی ہتھے۔ میں پہلے ہی عرض كرچكا ہول كەس سٹيفر ڈ كريس نے ہندوستان آنے سے پہلے ، وائسرائے سے كہا تھا كہ متعددسیای لیڈروں کے نام دعوت نامے بھوا دیے جائیں ،جن میں ایک مرحوم اللہ بخش بھی تھے ..... ہندوستان چینے کے بعد ایبا لگتا ہے کہ کریس کو اپنا موقف تبدیل کرنا یزا، شاید وائسریکل ہاؤس کے اثر کی وجہ ہے۔۔۔۔۔۔اللہ بخش وائسرائے کی وعوت پر د بلی آئے تھے اور سرسٹیفر ڈے انٹرویو کے منتظر تھے کیکن اس کا تغین ہو ہی نہیں یار ہاتھا۔ چونکہ اس ہے ایک بدنما صورت حال پیدا ہورہی تھی ، بیں نے کرپس سے گفتگو کی اور انھوں نے کہا وہ جلد ہی اللہ بخش کو مرعوکر لیں مے۔لیکن اس وعدے کے باوجود ، کوئی دعوت نامه وا تعتانبين بعيجا كميا ...... تركار الله بخش مايوى يه تحك آيك اوركها كه د بکی میں اب وہ مزیدا نظارتیں کریں ہے۔ میں نے جب سنا ،تو میں نے سرسٹیفر ڈے سخت کیج میں بات کی اور کہا کہ میداللہ بخش کی ہی نہیں مسلمانوں کی اس توانا تنظیم کی بھی توجن ہے جس کے وہ نمائندے متے۔اگر کریس کواس سلسلے میں کوئی شک تھا تو اللہ بخش کو سرے سے مرعوبی بیس کیا ہا تھا۔لیکن چونکہ دعومت نامہ جاری کیا جا چکا تھا ،اس کیے اب قاعدے سے ان سے ملنا جاہیے۔ میری مداخلت کے نتیج میں ؛ اسکے روز سرسٹیز ڈ اورالله بخش من ملاقات موكى بيانثرو يوسرف ايك محنشه كي فيااور عام بات چيت تك محدود تقا ..... كريس ن مسكل جركوبا تعربيس لكايا- عَ آزاد كَ يَسْ الْحُدُونِ مِنْ الْحُدُونِ مِنْ الْحَدِيثِ مِنْ الْحَدِيثِ مِنْ الْحَدِيثِ ال

ال واقعے نے مجھ پر ایک خراب تاثر قائم کیا۔ میرا خیال تھا کہ پیچیدہ سیاس مسلوں سے خمٹنے کا ، بیمناسب طریقہ نہیں ہے۔ میری نظر میں کرپس کا طرزعمل ایک مد بر کے طرزعمل جیسا نہیں تھا۔ حکومت ہند سے مشورے کے بغیر دعوت نامے جاری نہیں ہونے چاہیے تھے۔ پھراگر دشواریاں پیدا ہوگئ تھیں تو انھیں اللہ بخش سے براہ راست طور

پر بتا دینا چاہیے تھا تا کہ وہ وہلی میں پڑے پڑے اپنی ایڑیاں ٹھنڈی نہ کرتے رہتے۔ ایک اور واقعہ بھی ہوا جس نے مجھے بے مزہ کر دیا۔ جیسے ہی پریس نے جنگی کا بینہ کی تجویز وں کامتن جاری کیا ، ہندوستانی اخبارات میں اعتراضات کی بھر مارشر دع ہوگئی۔

بویروں و معترض میں ہمدوستان احبارات یں اعتراضات کا جر مار مروح ہوئی۔ سب سے زیادہ معترض وہ اخبارات تھے، جوعام طور پر کانگریس کے نقطہ نظر کا اظہار کرتے تھے۔ان میں ہے ایک' ہمندوستان ٹائمنز' تھا جو اپنی رایوں کے اظہار میں سب

سے زیادہ صاف کو تھا ...... کا نگریس ور کنگ سمیٹی کا اجلاس ابھی چل ہی رہا تھا کہ کریس نر مجھ اس خدا تھے اور معین اندین نہیں کا ساتھ ہے۔

کریں نے مجھے ایک خط بھیجا جس میں انھوں نے بید کہا کہ اگر چہ ہندوا خبارات نے پیشکش کا خیر مقدم نہیں کیا ہے ، انھیں (کریس کو) امید ہے کہ میں تجویز پر ایک وسیع تر

نقطهٔ نظر کے ساتھ غور کروں گا۔ ہندوا خبارات کی طرف بیروالہ مجھے بہت نامناسب نظر

یا ...... مجھے میر خیال بھی ہوا کہ ہندو پر لیس پر زور وہ شایداس لیے دے رہے ہیں کا مدر مدر میں میں اسلامی میں ا

کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں۔اگر انھیں اخباروں کے تبعرے بیندنہیں آئے ہے تو وہ ابس از میں انداد کی ایک مسلمان ہوں۔

با آسانی ہندوستانی پریس (اخبارات) یا اس کے ایک حصے کاحوالہ دے سکتے ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں ہندو پریس کی طرف ان کے اس حوالے پرجیران ہوں اور میں نہیں

ے ہوا ب دیا کہ بن ہندو پر بس ماطرف ان کے اس حوالے پر جیران ہوں اور میں ہیں۔ سمجھنا کہ ہندوستانی پر لیں کے مختلف حصوں میں اس طرح کے خطِ امتیاز کا کوئی جواز ہے۔

میں نے انھیں یقین دلایا کہ کانگریس ور کنگ ممینی ان تجاویز پرصرف ایک مندوستانی نقطه

نظرسے غور کرے کی اور کسی فیصلے تک چینجے سے پہلے، بیر مختلف خیالات رکھنے والے

طقول پرتوجه مرف کرے گی۔

۱۹۹ مارج سے ۱۱ مربی تک، ورکنگ کمیٹی کے طویل سیشن کے دوران میں تقریباً سارا دن عملی طور پر کمیٹی کے ساتھ ہوتا تھا۔ ۱۲ پریل کے بعد تقریباً ہرمیج میں نے کریس سے ملاقات بھی کی۔ ان میں سے کچھ سیٹنگوں میں جواہر لال بھی میرے ساتھ جاتے سے ملاقات بھی کی۔ ان میں سے پچھ سیٹنگوں میں جواہر لال بھی میرے ساتھ جاتے سے کے میں نے درکنگ کمیٹی سے کے کوڑو دورے کی اطلاع جیسے ہی مجھے موصول ہوئی، میں نے درکنگ کمیٹی

کرپن نے بھے سے شکایت کی کہ ہندوستان کے اپنے گذشتہ سفر کے دوران وہ ورکنگ کمیٹی کے بہت سے اراکین سے ملے تھے۔اس مرتبہ آتھیں پتہ چلا کہ بیل نے ان پر پابندی عاکد کردی ہے اور ایک رکن بھی ان سے ملا قات کا طلب گار نہیں تھا۔ آگر کسی ساجی تقریب بیل ، ان کی ملا قات ہوئی بھی تو انھوں نے کوئی رائے تک فلا ہر نہیں کی ، کیونکہ ان کو پی خیال تھا کہ صدر کا گریس کو اس طرح کے اقد ام پراعتر اض ہوسکا تھا۔ میں نے کرپس کو بتایا کہ اس وقت جب کوئی ذمے دار تنظیم حکومت سے ندا کرات میں نے کرپس کو بتایا کہ اس وقت جب کوئی ذمے دار تنظیم حکومت سے ندا کرات کررہی ہو، اسے بیہ چھے صرف اپنے با ضابط نمائندوں کے توسط سے کرنا چاہیے۔ ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ صدر کا گریس کو ندا کرات جاری رکھنے چاہئیں۔ اس لیے ، کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ صدر کا گریس کو ندا کرات جاری رکھنے چاہئیں۔ اس لیے ، ورکنگ کمیٹی کے دوسر سے اراکین کے لیے الگ سے ندا کرہ مناسب نہیں ہوگا۔ پھر بھی ، اگر کرپس ورکنگ کمیٹی کے کسی رکن سے ، کسی بھی وجہ سے ملنا چاہتے ہیں میں بخوشی اس کا انتظام کردوں گا۔

کریں نے کہا کہ وہ خاص طور پر بھولا بھائی ڈیسائی سے ملاقات کے مشاق ہیں۔
ہندوستان کے گذشتہ سنر میں وہ ان کے ساتھ قیام کر چکے تنے۔ کھادی سوٹ جوانھوں نے
ہند رکھا تھا ،اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک تبسم کے ساتھ کریس نے کہا ، بیاباس
بھی جو ہیں اس وقت بہنے ہوئے ہوں ، بھولا بھائی ڈیسائی کی طرف سے ایک تخذہ ہے۔

ورک کمینی میں پیکش پر بحث جاری رہی۔ گاندھی تی اسے قبول کرنے کے خلاف تھا۔

خلاف تھے۔ جواہر لال تجاویز کے حق میں تھے۔ بچھے ان دونوں سے اختلاف تھا۔

گاندھی جی تجاویز کے خلاف اس وجہ سے تھے کیونکہ وہ جنگ کے خلاف تھے۔ جواہر لال

ان کے حق میں اس لیے تھے کیونکہ انھیں جہور بیوں سے لگاؤ تھا۔ وہ اس ایل سے بھی متاثر تھے جس میں مارشل چیا تک کائی ہیک نے ہندوستانی عوام سے خطاب کیا تھا۔ اس

ریم آزادی بهند محدی محدی محدی محدی محدی ایس محدی محدی محدی محدی ایرانکام آزاد کی ایرانکام آزاد کی ایرانکام آزاد کی ایران محدی محدی محدی ایرانکام آزاد کی ایران این موقف پر قائم رہتے ہوئے یہ کرسکتی ہو۔

جہاں تک میراتعلق ہے، میرے پاس تجاویز کو پر کھنے کا صرف ایک پیانہ تھا۔ کیا برطانوی حکومت کی پیشکش ہندوستان کو آزادی کا راستہ دکھاسکتی ہے؟ اگر ایبا ہے تو پھر ہمیں یہ پیشکش خوشی کے ساتھ قبول کر لینی جا ہے اور بغیر کسی ذہنی تحفظ کے .....اگر جواب نفی میں ہے تو پھر ہمیں قطعی طور پر اسے (پیشکش کو) مستر دکر دینا جا ہے۔ میرے لیے واحدامتخان ہندوستانی آزادی کا مسئلہ تھا۔

میری کوشش، ندا کرات کی بوری مدت میں اس لیے ریقی کہ کریس کی پیشکش اس شکل میں آئے جوہمیں یہ یقین دلا سکے کہ ایک کونشن قائم کیا جائے گا جس کے توسط سے مجلس منتظمہ عملاً ایک کا بینہ کے طور پر کام کرے گی اور وائسرائے ایک آئین سربراہ کے طور پر۔اگراس نقطے پرہم مطمئن ہوں تو پھرہم پیش کش کوقبول کر سکتے ہتھے اور ہمیں جنگ کے دوران قانونی سطح پراقتد ارکی منتقلی کے سلسلے میں اصرار نہیں کرنا جا ہے تھا۔

جبیبا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ، یہ ندا کرات دوطویل ہفتوں تک جاری رہے۔
ور کنگ کمیٹی کی میٹنگ دن میں ہوتی تھی ، میں شام کو کر پس سے ملتا تھا اورا گلی صبح ور کنگ
کمیٹی کے سامنے رپورٹ بیش کرتا تھا۔ کر پس نے وائسرائے سے گفتگو کی جب کہ
ور کنگ کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا۔ جھے بھی بعد کو پہنہ چلا کہ اس عرصے میں کر پس نے تین
مواقع پر چرچل سے مشورہ کیا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ انھوں نے جنگی کا بینہ کے دوسر بے
اراکین سے بھی مشورہ کیا ہو۔

کرپس بیاصرار مسلسل کرتے رہے کہ جنگ کے دوران ، فیصلہ کن حقیقت اس کیج کو جونا چاہیے جو یہ جنگ اختیار کرتی ہے۔ اس وقت جنگ ایک الی منزل پر پہنچ چکی تھی جہال صرف جغرافیا کی صلحتیں ہندوستان پر ایک بھاری ہو جھ ڈال رہی تھیں۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ مجلس منتظمہ کو اس معالمے بیس مداخلت کا اختیار ہونا چاہیے اور برطانوی جنگی کا بینہ تک کو ہندوستانی مجلس منتظمہ پر بھروسا کرنا چاہیے۔ ان کا استدلال بی تھا کہ اس نوع کی صورت حال بیس ، بی ضروری نہیں تھا کہ مجلس کے قانونی اختیارات کی توسیع پر اصرار کیا جائے یا واضح لفظوں بیس ہیں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آخری فیصلے کاحق اس

اس وقت و ہویل ہندوستان میں کماغ را نچیف تھے۔کرپس نے ان سے کی بار گفتگو کی اور بیمشورہ دیا کہ مجھے بھی ان سے ملنا چاہیے۔ان کا خیال تھا کہ اگر میں و ہویل سے اللہ رپورٹ حاصل کرلوں تو اس کا خوشگوار سے اللہ رپورٹ حاصل کرلوں تو اس کا خوشگوار اثر پڑے گا۔ چنانچہ انھوں نے مجھے و ہویل سے ملاقات کے لیے لکھا۔ میں بخوشی تیار ہوگیا اور کرپس نے ملاقات مقرر کرادی۔

کرپس بذات خود ، جواہر لال کو اور مجھے ویویل کے پاس لے گئے ، لیکن رسی تعارف کے بعدوہ چلے گئے اور ویویل سے ہماری گفتگو تھنے بھر سے زیادہ ہوئی۔ مگر،اس گفت وشنید کا بچھا بیا جہنے بہیں لکلا جومیر ہے بنیادی سوال کا جواب ہوتا ........... ویویل کا طرز گفتگو ایک سپاہی کے بجائے ایک سپاست داں کا تعااور وہ اس بات پرزور دے کا طرز گفتگو ایک سپاہی کے دوران ، حکمت مملی کی مسلحوں کو دوسر ہے تمام مسکوں پرفوقیت دی جانی چا ہے۔ میں نے اس سے انکار نہیں کیا ، لیکن اس امرکی نشاندہ ی کی کہ ہمارا سروکار اس سے ہے کہ ہندوستان کے انتظام کو چلانے کا اختیار کس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس سوال پرویویل کوئی روشن نہیں ڈال سکے۔

ہمارے اصرار کے منتیج میں ، یہ جویز کیا گیا کہ مجل مشظمہ کا ایک رکن جنگ ہے متعلقہ تمام مسلوں کا گران ہوگا۔ کرپس نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جنگ کی قیادت کی ذھے داری میں ہندوستان کی شمولیت ، اس طرح بقینی ہوجائے گی۔ ہمرنوع ان کے لیے صاف صاف یہ کہنا مشکل تھا کہ ہندوستانی رکن اور کمانڈ را نجیف کے مابین رشحتے کی نوعیت کیا ہوگی ........ فاص طور پر اسی سوال کے بارے میں گفتگو کے لیے انھوں نے ویویل سے میری ملاقات کا اہتمام کیا۔ جب میں نے ویویل سے یہ پوچھا کہ کیا جب میں نے دیویل سے یہ پوچھا کہ کیا جب میں نے دیویل سے یہ پوچھا کہ کیا جب میں نے دیویل سے یہ پوچھا کہ کیا جب میں نے دیویل سے یہ پوچھا کہ کیا جب میں نے دیویل سے یہ پوچھا کہ کیا جب میں نے نکالا ، یہ تھا کہ بندوستانی رکن کا رول ایک ذھے دار وزیر کا بینہ ہے جیسا ہوگا تو وہ کوئی دو ہردوستانی رکن کے ہیرد ذھے داریاں تو کی جا تھیں گی ، گرکوئی اختیار نہیں۔ وہ کینٹین ، ہندوستانی رکن کے ہیرد ذھے داریاں تو کی جا تھیں گی ، گرکوئی اختیار نہیں۔ وہ کینٹین ، ہندوستانی رکن کے ہیرد ذھے داریاں تو کی جا تھیں گی ، گرکوئی اختیار نہیں۔ وہ کینٹین ، میرد دھے اورٹرانسپورٹ کا انجارج ہوگا کیکن شریک جنگ افواج کے معاطے میں ، مرسد کے محکے اورٹرانسپورٹ کا انجارج ہوگا کیکن شریک جنگ افواج کے معاطے میں ، مرسد کے محکے اورٹرانسپورٹ کا انجارج ہوگا کیکن شریک جنگ افواج کے معاطے میں ،

ال تضیے کا خلاصہ مخترا حسب ذیل طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ کر پس کی پیشکش کا زوراس بات پر تھا کہ جنگ کے بعد، ہندوستانی آ زادی تسلیم کر لی جائے گی ..... جنگ کے دوران ، واحد تبدیل بیہ ہوگی کہ مجلس منتظمہ تمام و کمال ہندوستانی ہوگی اور اس میں سیاس جماعتوں کے لیڈر شامل ہوں گے۔ فرقہ وارانہ مسئلے کے بارے میں ،کریس نے کہا کہ جنگ کے بعد، صوبوں کواس فیصلے کا اختیار ہوگا کہ وہ یونین میں شامل ہوں یانہ ہوں۔

اس سے بھی ہڑی رکاوٹ صوبوں کو دیا جانے والا بیا فقیارتھا کہ وہ چاہیں تو یونین میں شامل نہ ہوں۔اس نے اور فرقہ وارانہ سکے کی بابت کریس سے مجوزہ حل نے گاندھی جی مہت زیادہ پر بیثان کیا تھا۔اس کے خلاف ان کا روعمل بہت شدید تھا۔ کریس سے اپنی پہلی ملاقات کے بعد، جب میں گاندھی جی سے ملاتو میں نے فوراً سجھ لیا کہ کریس کی تجویز کو وہ کلیتا نا قابل قبول تصور کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بیر ( تجویز) ہماری مشکلات کو صرف بڑھائے گی اور فرقہ وارانہ مسکلے کے حل کو تا ممکن بیتا و ہے گی۔

تا آزادی بند مشکلات کوصرف برخصائے گا، اس لیے، قابل عمل بات صرف بہ ہوگی کہ جنگ کو الانکام آزاد کی اورکار ایا کہ جنگ کے اختیام کا انتظام کا انتظام کا انتظام کا انتظام کی جنگ کے اختیام کا انتظام کی جائے۔ انھوں نے بہر حال مجھے باور کرایا کہ اگر ہندواور مسلمان آپس میں ایک معاہدہ کرلیں ، تو ای وقت ایک حل نکالا جاسکتا ہے۔

ا پن ہی ایک معاہرہ حریاں ہوا ی وقت ایک ان الا الا اسلام ہونے

یلی شامل نے کرپس کو بتایا کہ صوبوں کو (اپنی مرض کے مطابق یو نین میں شامل ہونے

یا) شامل نہ ہونے کا جواختیار دیا گیا ہے اس کا مطلب علیحد گی پسندی کا دروازہ کھولنا
ہے۔ کرپس نے اپنی یوزیشن کا دفاع کرنے کی کوشش ، یہ کہتے ہوئے کہ اختیار مجمو گلور
برصوبوں کو دیا گیا ہے ، کسی مخصوص فرقے کو نہیں ..... یہ بات ان کے دماغ میں پیٹے پی مطالبہ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف اس حق کا نہ دیا جاتا ، شک و شہے اور بے اعتباری کو مطالبہ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف اس حق کا نہ دیا جاتا ، شک و شہے اور بے اعتباری کو برخواواد ہے گا۔ دوسری طرف اس حق کا نہ دیا جاتا ، شک و شہے اور بے اعتباری کو برخواواد ہے گا۔ دوسری طرف اس حق کی مطابق فیصلہ کرنے کی ممل آزادی ہے۔

موس کرنے لگیں گے کہ آخیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کی کمل آزادی ہے۔

مجھے فون کیا کہ اسلے دونسر سکندر حیات خال ان سے ملنے کے لیے آرہے ہیں۔ کرپس کو امریت میں دیا ہوں ہے۔ پنجا ب سب مورد اسلم اکثر تی صورت میں مرکز خوا اس مسئلے کو طل کرنے ہیں سرسکندر مددگار ثابت ہوں گے۔ پنجا ب سب مورد اسلم اکثر تی صورت ہیں اگر کینا ہے۔ نہ بی سرسکندر مددگار ثابت ہوں گے۔ پنجا ب سب سرمورہ سلم اکثر تی صورت ہیں اگر کینا ہوں گی نہیں میں کہ نہا ہوں گار ان ان سے ملنے کے لیے آرہ ہیا ہوں گار کے باب سب سرمورہ سلم اکثر تی صورت ہیں اگر کینا ہی اگر نہاں ان سے ملنے کے لیے آرہ ہوں گار بینا ہوں گار بینا ہوں گار بی ان سیادہ کو میا کیا ہوں گار بینا ہوں گار بینا ہوں گار بینا ہوں گار بینا ہیں مینا کو بینا ہوں گار بیا ہوں گار بینا ہوں گار باب میں مینا کہ کو بھورت کی ان باب سرمورہ سلم اکر بینا ہوں گار بیا ہوں کی بینا کو بینا ہوں کی بینا کہ کو بینا ہوں کی بی بیان کو برانے میں کو بیان کو بیان ہوں گار بیان ہوں گار کیا ہوں گار ہوں گار باب کو بیان کو بیان کی بیان کو بیان کی بیان کی بیان کیا کہ کو بیان کی بیان کی کو بیان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کیا کو بیان کی کو بیان کیا کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کی کو بیان کو بیا

امید تھی کہ فرقہ وارانہ مسئلے کوحل کرنے ہیں سرسکندر مددگار ثابت ہوں ہے۔ پنجاب سب
سے بڑامسلم اکثرین صوبہ تھا اورا کر پنجاب نے ہندوستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا، تو
اس سے دوسر ہے مسلم اکثرین صوبوں کی بھی رہنمائی ہوگی۔ ہیں نے انھیں بتایا کہ جھے
شک ہے کہ سرسکندراس مسئلے کوحل کرسکیں ہے ،لیکن چونکہ وہ و ، الی آرہے ہیں ، جھے ان
میل کرخوشی ہوگی۔

ا گلے روز سرسکندرد بلی آ گئے اور کر پس سے ملاقات کے بعدوہ جھے سے ملے۔ان
کی رائے میں ،کر پس کی پینکش فرقہ وارانہ سکنے کا بہترین مکنظ کی ۔انھیں یقین تھا کہ
اگر پنجاب آسبلی میں اس معالمے پر ووٹک ہوئی تو اس کا فیعلہ تو می خطوط پر ہوگا ، فرقہ
وارانہ خطوط پر نیمیں ۔ میں نے مان لیا کہ اگر ای وقت ووٹ لیے گئے تو ان کی چیش کوئی
صحیح ثابت ہوگی ہے ،لیکن جنگ کے اختام پر کیا پجھ ہوگا ، یہ بتا تا ان کی یا میری بساط
سے باہر ہے ۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بہتنا می کرسکا کہ اس وقت بھی ان کا اتا تا تی
اش ہوگا جھتا کہ انجی ہے۔

ہندوستانی ریاستوں کے بارے بی کرپس کی پیٹیش ریاستوں کے نمائندوں کو اپنے مستقبل کے نصلے کی پوری آزادی دیتی تھی۔اس بیس بہرنوع ، یہا ختیار بھی شامل تھا کہ وہ صوبوں کی طرح چا ہیں تو (یونین ہے) الگ رہیں۔ میرے لیے ،کرپس سے انساف کرتے ہوئے ، اس واقعے کی نشاندہی ضروری ہے کہ ریاستوں کے نمائندوں سے آپی گفتگو میں کرپس واضح اور صاف کو تھے۔ مہارات کشمیر سے انھوں نے کہا اس ریاست کا مستقبل ہندوستان کے ساتھ ہے۔ کسی والی ریاست کو ایک لیے کے لیے بھی نہیں سوچنا چا ہے کہ اگر اس نے الگ رہنے کا فیصلہ کیا تو برطانوی حکر ان اس کی مددکو آب پہنیں گے۔ چنا نچے ، والیان ریاست کو ایٹے مستقبل کے لیے حکومت ہند کی طرف آب پہنیاں گے۔ چنا نچے ، والیان ریاست کو ایٹے مستقبل کے لیے حکومت ہند کی طرف ریکھیا ہوگا نہ کہتان برطانیہ کی طرف دیکھیا دے کہ ریاستوں کے نمائندوں میں دیکھنا ہوگا نہ کہتان برطانیہ کی طرف سے بیشتر ،کر ہی ہے گائوے کے بعد ،خند وشکتہ دکھائی دیتے تھے۔

کریں ہے میری ایک اور میٹنگ ۹ راپریل کی سہ پیرکودیر سے ہوئی اور ۱۰ رکی میے کو میں سے میری ایک اور ۱۰ رکی میے کو میں نے ورکنگ کمیٹی کے سامنے اپنی گفتگو کا نتیجہ بیان کیا۔ افسوس کے ساتھ ہمیں بیہ طے کرنا پڑا کہ برطانوی سے سے تیجویزیں جس شکل میں سامنے آئیں، قابل قبول نیس تعیں۔ چنانچہ ۱۰ اراپر میل ۱۹۳۲ء کو میں نے سلیفر ڈکولکھا کہ اعلامیے کی عبارت (ڈراف ڈیکلیریش) میں ہندوستانی مسائل کی طرف رویہ نہ صرف یہ کہ فلط ہے ، اس سے مستقبل میں دشوار تربیچید گیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ انھوں نے ۱۱ راپر میل کوایک ہوا بیلھا جس میں میہ مجھانے کی کوشش کی کہ ان کی تجویزیں ہندوستانی مسلے کا بہترین ممکنہ مل پیش کرتی ہیں اور اس بات پر اصرار کیا کہ انھوں نے کسی بھی منزل پر اپنی پوزیش تبدیل نہیں گی۔ واقعہ میہ ہے کہ انھوں نے الزام کا نگریس کے سرمنڈ ھنے کی کوشش کی اور وہ اپنا جواب شائع کرنا چا ہے تھے۔ ہیں نے اس روز جواب دیا جس میں ان کے اعتراض پر افسوس شائع کرنا چا ہے تھے۔ ہیں نے اس روز جواب دیا جس میں ان کے اعتراض پر افسوس کیا گیا تھا اور اس امرکی نشاند ہی بھی تھی کہ یہ مراسلت کی بھی غیر جا نبدار مشاہد کو یہ باور کرا دے گی کہ ان کے مشن کی ناکامی میں قصور خود ان کا اپنا ہے ، کا نگریس کا نہیں۔ میرے دونوں خطوں کے اہم نکات ذیل میں دے دیے گئے ہیں ، لیکن دل چھی رکھنے ہیں۔ والے قارئین پوری مراسلت ضمیمہ میں دیکھ سکتے ہیں۔

سرسٹیفر ڈے نام اراورااراپریل ۱۹۳۱ء کواپے دونوں خطوں میں جو پچھاکھا تھا
وہ خضراً بیہ ہے: ...... اگر برطانوی حکومت کے کیج اس کی خواہاں تھی کہاس مدتک
تا خیر کے بعد، ہندوستانیوں میں ایک ٹی روح پھوٹک دی جائے اور اس نے اس مقعد کو
پانے کے لیے سٹیفر ڈ کے جیسا صاحب مرتبہ خفس بھیجا تھا تو آسان ترین بات بیہ ہوتی
کہا نہی کے توسط سے میاعلانیہ بھی بھیوا دیا جاتا کہ برطانیہ اقتدار سے سبکدوش ہونے پر
تیار ہے۔ اس کے بجائے برطانوی حکومت نے معینہ تجاویز مرتب کی تھیں اور ایک بار
تار ہے۔ اس کے بجائے برطانوی حکومت نے معینہ تجاویز مرتب کی تھیں اور ایک بار
مائے گا۔ \*\*

میں نے سرسٹیفر ڈکو بیہ بھی بتایا کہ اعلامیے (ڈرافٹ ڈیکٹیریشن) میں لیحہ موجود سے زیادہ زور مستقبل پر دیا تھیا جب کہ ہندوستان کو اسپنے موجودہ نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔

موجودہ صورت حال ہے متعلق تجاویز جواس اعلامیے میں شامل ہیں، شبت نہیں ہیں ملکم نفی ہیں۔ دریں حالات، میں نہیں سمجھتا کہ سلطرح کا تکریں ان تجاویز کو قبول کر منتقل ہیں۔ دریں حالات، میں نہیں سمجھتا کہ سلطرح کا تکریں ان تجاویز کو قبول کر سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ جنگ ہندوستان کے سریر منتقل اوری ہے۔ دشمن سے مقاسلے

الالام آزادی به المحافظ المحا

میرے خطیس بینشاندہی بھی کی گئی تھی کہ فی الوقت ، ملک کا دفاع ہمارااعلی ترین مطالبہ ہے۔ جنگ کے دوران ، سول انظامیہ کو جنگ کے تقاضوں کا تابع ہونا بڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دفاعی مسائل ہر سول محکے میں سرایت کرجاتے ہیں ......دفاع کو وائسرائے یا کمانڈرا نچیف کے لیے محفوظ رکھنے کا مطلب بیہ ہوگا کہ تمام اختیارات سے وائسرائے یا کمانڈرا نچیف کے لیے محفوظ رکھنے کا مطلب بیہ ہوگا کہ تمام اختیارات سمیت بظاہر جو ہندوستانی ہاتھوں میں منتقل کیے جانچے ہیں ان اختیارات سمیت ہندوستان کومحروم رکھا جائے گا۔ \*\*

ایک اور نکته جس بر میں نے زور دیا ، یر نقا کہ کا گریس فرقہ وار آنہ مسئلے کوئل کرنے کی اہمیت سے اچھی طرح باخیرتھی ۔ ہم میہ جانتے تھے کہ ہندوستان میں سیاس سوال سے خمشتے وقت ، کسی منزل پر فرقہ وارانہ سوالوں کا اٹھ کھڑا ہونا ناگز بر تھا اور اٹھیں ، مہر حال حل کرنا تھا۔ میں نے اٹھیں بھین ولا یا کہ جیسے ہی سیاس مسئلہ طے ہو جائے گا ، فرقہ وارانہ یا دوسر نے مسئلوں کا اطمینان بخش حل ڈھونڈ نے کی ذھے داری ہماری ہوگ ۔ فرقہ وارانہ سے کا کوئی تشفی بخش حل مجھے یقین تھا کہ ہم جیسے ہی سیاس سوال کوئل کر سکے ، فرقہ وارانہ مسئلے کا کوئی تشفی بخش حل جھے یقین تھا کہ ہم جیسے ہی سیاس سوال کوئل کر سکے ، فرقہ وارانہ مسئلے کا کوئی تشفی بخش حل بھی تلاش کرلیں سے۔

اس کے بعد میں نے افسوں کے ساتھ یہ نشاندہی بھی کی کہرسٹیفر ڈیسے میری کالجلی ا گفتگوؤں کے منتیج میں جونصور ابھری تھی ، اس کا ابتدائی تاثر ، جیسے جیسے مادی نکات پر بات چیت درجہ بدرجہ آ کے بڑھتی گئی ، بندر تک دھندلا ہوتا گیا .......... مرابر بل کی رات کو جب میں آخری باران سے ملا ، تو ساری تصویر بیسر تبدیل ہو چکی تھی اور مصالحت کی امیدیں معدوم ہوگئی تھیں۔ چونکہ سرسٹیفر ڈیے کہاتھا کہ میرے نام وہ اپنا خط شائع کرنا چاہتے ہیں، میں نے جو اباعرض کیا کہ عالباً انھیں اعتراض نہ ہوگا ، اگر میں بیتمام مراسلت اور ای کے ساتھ ساتھ وہ قرار داد جوہم نے منظور کی تھی ، پرلیں کو جاری کردوں۔ بیقرار داد تمام مشد تاریخوں میں موجود ہے اور میرے لیے بیضر وری نہیں کہ یہاں اسے قل کروں۔ کرلیل نے اپنے جواب میں لکھا کہ انھیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا چنانچہ (تمام کاغذات) اار ایریل کو پرلیں کے لیے جاری کردیے گئے۔

میں نے ۱۱رایریل ۱۹۳۲ء کوایک پریس کا نفرنس کا انعقاد بھی کیا جہاں صحافیوں کی ا کی بری تعداد سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان کے سامنے ان اسباب کی وضاحت کی جن کی بتا پرہم نے کریس کی پیٹکش مستر دکر دی تھی۔ مجھے یہاں تفصیل کے ساتھ آتھیں دو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ متذکرہ قرار دا داور مراسلت دونوں میں شامل کردیے مجے تھے۔ میں نے اس مکتے پرخاص زور دیا کہ تفتکو برجینے کے ساتھ ساتھ ، ہمیں پت چلا کہ سرسٹیفرڈ کی بنائی ہوئی گلابی تصویر رفتہ رفتہ دھندلی ہوتی گئی ماحول میں اس تبریلی کاعلی لارڈو یویل سے میری بات چیت میں جمی موجود تھا۔ ہماری گفت وشنید کے دوران مرسٹیز ڈیے بار باران تکنیکی مشکلات پرز در دیا ، جو سى بندوستانى ركن كود فاع (كے تمام اختيارات) كى متعلى كے راستے برير تى تعيں۔ بيہ ا نہی کے مشورے پر ہوا کہ ہم نے جزل ویویل سے ملاقات کی تھی ، کیونکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے سوال کے تکنیکی بہلو کی وضاحت کر سکتے تنے ، ایک خاصی جمرانی کی بات ہے كهكاندرانجيف عيارى بورى فنتكوك دوران بس مل دوسرف تي عبديدار بحي شامل تنے بھی تکنیکی دشواری کی بابت ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا۔ تمامتر بحث سیاسی خطور پر آ مے برحتی رہی۔ جھے ایک بل کے لیے بھی بہ خیال نہیں آیا کہ ہم ایک فوجی ماہر سے انٹرو ہوکرر ہے بتنے ، درامل لارڈو ہویل ایک منجے ہوئے سیاست دان کی طرح بات

پریس کانفرنس کے دوران ، میں نے یہ بھی ضروری سمجھا کدان بحثوں میں مہاتما کا عرصی کا جو حصہ تھا ، اس کے بارے میں ، اخبارات کے ایک طقے میں بعض قیاس آرائیوں کی پیدا کردو پوزیشن کوصاف کرتا چلوں۔ سی بھی جگ میں شمولیت سے متعلق

گاندهی جی نے ورکنگ کمیٹی پر یہ بات اچھی طرح واضح کر دی تھی کہ ہم تجاویز کی خوبوں اور خرابیوں کی بابت اپ طور پر فیصلہ کرنے کے لیے پوری طرح آ زاد تھے، آٹھوں نے ورکنگ کمیٹی کی بچھی نشتوں میں شرکت تک نہیں کرنی چابی تھی اور بیصرف میرے اصرار پر ہوا تھا کہ وہ کئی روز تک تھی ہر نے پر آ مادہ ہوگئے تھے۔ پھر انھیں یہ محسوں ہوا کہ اب مزید قیام ان کے لیے ممکن نہیں، اور میری تمام ترغیبیں آئھیں متاثر کرنے میں ناکام رہیں۔ میں نے اپنا پچھیلے روز کا بیان بھی دہرایا کہ ورکنگ کمیٹی کا فیصلہ ہر منزل پر متفقہ تھا۔ میں نے اپنا پچھیلے روز کا بیان بھی دہرایا کہ ورکنگ کمیٹی کا فیصلہ ہر منزل پر متفقہ تھا۔ میں نے بیا ہوئے ہوئے (پر لیس کا نفرنس) میں اپنی بات ختم کی کہ میکل بہت افسوں کی است نے بیکن جو بیکن بہت افسوں کا تھا ہم اس نصب العین تک ، جس کو ہم سب بے حد عزیر رکھتے تھے ، نہیں بی تھی رونما کا تھا ہم اس فیصل اوقات پر جوش کاش کا سب سے (بالعوم) ایک دوستانہ ماحول میں اس کے جو بعض اوقات پر جوش کشش کا سب سے (بالعوم) ایک دوستانہ ماحول میں جوئے جو بعض اوقات پر جوش کشش کا سب سے (بالعوم) ایک دوستانہ ماحول میں جوئے ۔ مرسلیم ڈاور میں ، ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح رخصت ہوئے واری رکھے گئے ۔ مرسلیم ڈاور میں ، ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح رخصت ہوئے اور گفتگو کی گرم جوثی اخیرتک بر قرار رہی ۔

جہاں تک کانگریس کا تعلق تھا ، (اس کے لیے) کریس مشن بایں طور اختیام پذیر ہوا۔ لیکن ، جواہر لال اور راح کو پال آجاری کے ساتھ معاملہ پنہیں تھا۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے ، میں ان واقعات کی طرف دونوں کے ردمل کا خاص طور سے ذکر کرنا جا ہوں گا۔

News) کردل کی روانگی کے فوراً بعد جواہر لال نے نیوز کرانیل (Chronicle) کے نمائندے کو ایک انٹردیو دیا۔ اس انٹردیو کے پورے لیج اور رویے سے ایسالگنا تھا کہ کا گریس اور انگریزوں کے مابین اختلا فات کو کم کرکے دکھایا جادہا ہے۔ جواہرلال نے بی ظاہر کرانا جاہا کہ اگر چہ کا گریس نے کریس کی پیشکش مستر د کردی تھی ، ہندوستان انگریزوں کی مدد کے لیے تیارتھا ، اور اپنا پورا تعاون صرف اس پالیسی کی وجہ سے نہیں دے پارہا تھا جو برطانوی حکومت نے اختیار کر کھی تھی۔ پالیسی کی وجہ سے نہیں دے پارہا تھا جو برطانوی حکومت نے اختیار کر کھی تھی۔ پالیسی کی وجہ سے نہیں دے پارہا تھا جو برطانوی حکومت نے اختیار کر کھی تھی۔ پالیسی کی وجہ سے نہیں دے پارہا تھا جو برطانوی حکومت نے اختیار کر کھی تھی۔ پالیسی کی وجہ سے نہیں دے پارہا تھا جو برطانوی حکومت نے اختیار کر رکھی تھی۔ ایک بیان بی جھے رہے تھی پہنے چاندی تھی کر جو اہر لال کو آل انڈیا دیڈیو سے ایک بیان

رة آزادي يمكر المراكب نشر کرنا جاہیے۔ان کے رویے کی ہابت میں جو پھھ جانتا تھا ،اس سے بھے ڈرٹھا کہ کہیں ان کابیان پیلک کے ذہن میں انجھن نہ پیدا کردے۔۔۔۔۔۔جواہر لال الٰہ آیا و کے لیے بہلے بی روانہ ہو چکے تنے اور میں نے بھی کلکتے کو واپسی کی تیاریاں کر لی تنیں میں نے فیصلہ کیا کہ میں راستے میں رک جاؤں گا اور ان سے مزید بات چیت کروں گا۔ میں نے يهى كيااور جوابرلال مصاف صاف بيكها كداب جبكدور كنك تميني ايك قرار دادمنظور کر چکی ہے ، اُٹھیں کچھ بھی کہتے وقت بہت مختاط رہنا جا ہیے۔ اگر انھوں نے کوئی ایسا بیان دے دیا جس سے میتاثر پیدا ہوا کہ کانگریس کا موقف بیتھا کہ ہندوستان برطانیہ کی مدد پر رضامند تغالبین صرف ایک آزاد ملک کی حیثیت سے وہ بیر مدد ) کرسکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ان کارور بھی بھی ہے۔ اس لیے ، اگر انھوں نے کوئی ایس بات کہدی جس سے بیہ تا ژپیدا ہوا کہ ہندوستان برطانوی رویے کالحاظ کیے بغیر، جنگی تیاری میں تعاون برراضی ہے، تو قرار داد بے متی ہوجائے گی۔ میں نے ، ای لیے، بدورخواست کی کہ کوئی بیان دیے ہے دہ یازر ہیں ..... پہلے تو انھوں نے مجھے بحث کی الیکن اخیر میں میرانقطهٔ نظر انھوں نے سمجھ **لیا۔ چنانچہ مجھے بہت** خوشی ہوئی جب انھوں نے بیراعلان کیا کہ وہ سرے سے کوئی بیان دیں مے ہی تہیں ، اور اس نشریے کوجس کا وہ وعدہ کر سکے تھے ...منسوخ کردیں تھے۔

بیں اے مطلقا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جواہر لال کا بیر و یہ ہند وستان کی آزادی

کے سلسلے بیس کی شک کی وجہ ہے نہیں تھا۔ ان کا رویہ بین الاقوا می صورت حال کی ان کی

تفہیم کا ایک فطری بیجہ تھا۔ شروع بی ہے وہ ایک مصدقہ اپنی فاشٹ تھے۔ ان کے

دورہ چین اور چیا تک کائی فیک ہے ان کی گفتگونے فاشزم ہے ان کی نفرت کو متحکم کر

دیا تھا۔ چاپان کے خلاف چین کی جدوجہد سے وہ اس درجہ متاثر ہوئے تھے کہ وہ محسوں

دیا تھا۔ چاپان کے خلاف چین کی جدوجہد سے وہ اس درجہ متاثر ہوئے تھے کہ وہ محسوں

کرنے گئے تھے کہ کی بھی قیت پر جمہور یوں کی جمایت کی جانی چاہیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔واقعہ یہ

ہے کہ انھیں اس بات پر حقیقی افسوس اور اذبیت تھی ہندوستان جمہوریوں کے ساتھ لڑائی

میں شریک تبیین ہے۔

میں شریک تبیین ہے۔

میں پہاں میمی بتا تا چلوں کہ جواہر لال ہیشہ، دوسرے بیشتر مندوستاندل کی بہ نسبت میں الاقوامی مصلحتوں سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تمام سوالات کوتو می سے نبیت میں الاقوامی مسلحتوں سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تمام سوالات کوتو می سے

ال گفتگو کے نتیج میں ، میں بے حدیر بیٹان ہوا اور رات کے تقریباً و بے تک میں سونہیں سکا۔ جیسے ہی میری آئے کھلی ، میں شریمتی رامیشوری نہرو کے گھر کی طرف وہ آزادی ہند اللہ میں میں میں ایک اس میں میں ایک کھٹے سے زیادہ ہم مختلف متکوں پر روانہ ہوگیا جہال جواہر لال تھہرے ہوئے سے ۔ایک کھٹے سے زیادہ ہم مختلف متکوں پر بحث کرتے رہے۔ میں نے ان سے کہا ان کے خیالات کا میلان ہمارے بہترین مفادات کے خطلاف تھا۔اگر حقیقی اقتد ار ہندوستان کے حوالے نہیں کیا گیا اور صرف ایک نئی مخال منظمہ بنادی گئی تو ہمیں ایک اکمیلی چیز چوکر پس سے ملے گی، اس ایک وعدہ ہم نئی مخال منظمہ بنادی گئی تو ہمیں ایک اکمیلی چیز چوکر پس سے ملے گی، اس ایک وعدہ ہم اور بید وعدہ بھی جنگ کا اختیام کیا ہوگا۔ ہم جنگ معدے کی قدرہ قیمت بہت کم ہے۔ کس کو بعد ہے کہ جنگ کا اختیام کیا ہوگا۔ ہم جنگ میں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے شریک ہونے بر تیار سے ۔ کریس کی چیکش نے اس میں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے شریک ہونے بر تیار سے ۔ کریس کی چیکش نے اس میں ایک کہ جنگ میں شریک ہونے کا فیصلہ بھی ہمارانہیں بلکہ واکسرائے کا تھا۔ کریس چا ہتے تھے کہ واکسرائے کا یہ فیصلہ ہم شلیم کریس ہمیں موقع میں بیشر کہ مؤد سے یہ فیصلہ کریں ۔اگر اس پر بھی ہم پیش شول کریس ہمیں موقع دیے بغیر کہ ہم خود سے یہ فیصلہ کریں ۔اگر اس پر بھی ہم پیش شول کریس گو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہمارے اب تک کے تمام فیصلہ غلط سے ۔

میں نے یہ دلیل بھی رکھی کہ جنگ کے بعد دنیالازی طور پر تبدیل ہوگ ۔ کوئی بھی مختص جود نیا کی سیای صورت حال ہے آگاہ ہے، اس میں شک نہیں کرسکتا کہ ہندوستان آزاد ہوکر رہے گا۔ چنانچہ کر پس کی پیشکش نے ورحقیقت ہمیں پچھنیں دیا۔ اگر ہم نے اس پیش کش کو قبول کر لیا تو مستقبل میں ہمیں پشیمانی ہوسکتی ہے۔ بالفرض انگریز اپنے وعدے سے مرکئے تو ہمارے پاس ایک نئی جدوجہدے آغاز کا جواز تک نہیں ہوگا۔ جنگ دعدے ہندوستان کو اپنی آزادی کے حصول کا ایک موقع فراہم کیا تھا۔ ہمیں محض ایک وعدے ہندوستان کو اپنی آزادی کے حصول کا ایک موقع فراہم کیا تھا۔ ہمیں محض ایک دعدے پر بھروسہ کر کے اس موقع کو کھونانہیں جا ہے۔

ان تمام دا قعات سے جور دنما ہور ہے تھے، جوا ہر لال پر شدید اضحلال طاری تھا۔
یہ صاف تھا کہ اپنی پوزیش کے سلسلے میں ان کا ذہن واضح نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں جاری کھکش نے انھیں ہے ہی کے احساس سے دو چار کر رکھا تھا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہے، پھر بولے، میں ایک بل کے لیے بھی اپنے تخصی میلا نات کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے دماغ سے اس نقطے پرتمام شکوک رفع کر دیجے .....میرا فیصلہ وہی ہوگا جومیر سے ساتھیوں کا ہوگا۔

جواہرلال کی طبیعت الی ہے کہ جس وقت ان کے دماغ میں کوئی تناؤہو، ووسوتے

المارا الكام آزاد كالمنظمة المنظمة ال

اس قراردادکو پیش کروانے سے پہلے راجگو پال آجاری نے جھے سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ نہ بی انھوں نے جہاں تک جھے معلوم ہے، کی اور ساتھی سے مشورہ کیا تھا، میں نے جب قرار داد کے بارے میں اخباروں میں پڑھا تو بہت پر بیثان ہوا۔ اگر ور کنگ کمیٹی میں، میر ہے تر بی ساتھیوں میں سے ایک، کا تکریس کے فیلے کے خلاف بولٹا پھر کا نو میں، میر سے تر بی ساتھیوں میں سے ایک، کا تکریس کے فیلے کے خلاف بولٹا پھر کا نو اس سے نہ صرف ہے کہ تنظیم کی وسیلن کمزور ہوگی ، عوام کے ذہن میں انتشار بھی پیدا ہوگا اورا میریل طاقت کے ہاتھ میں ایک بہانہ آجائے گا۔۔۔۔۔۔۔ چنا نچہ، جھے خیال ہوا

كەاس معالىلے پرور كنگ تمينى ميں بحث ہونی جاہیے۔

میں نے راجگو پال آ چاری کو بتایا کہ مدراس کیجبلیجر کی منظور کردہ قرار دادیں
کانگرلیس کی مبینہ پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ ورکنگ کمیٹی کے ایک ذیے داررکن
کی حیثیت سے انھیں ایسی قرار دادوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اگر اس موضوع
پر دہ شدت کے ساتھ محسوس کرتے تھے، تو انھیں اپنے خیالات کو عام کرنے سے پہلے،
ورکنگ تمیٹی میں اپنے ساتھیوں سے اس معاطے پر گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ اگر ورکنگ تمیٹی
درکنگ تمیٹی میں اپنے ساتھیوں سے اس معاطے پر گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ اگر ورکنگ تمیٹی
ان سے اتفاق نہ کرتی تو انھیں میہ آزادی حاصل تھی کہ استعفیٰ دے دیتے اور اس کے بعد

سی ایک دادوں کے بیش کے جانے سے پہلے انھیں اس معاملے پرورکنگ کمیٹی میں بات کرنی چاہیے ہیں۔... پیش کیے جانے سے پہلے انھیں اس معاملے پرورکنگ کمیٹی میں بات کرنی چاہیے ہی ..... بہرحال، وہ ان دونوں قر اردادوں کو داپس لینے سے قاصر تھے، کیونکہ یہ ان کے سوپے سیمجھے خیالات کی نمائندگی کرتی تھیں۔انھوں نے میرے نام ایک خطاکھا جس میں انھوں نے صدر سے مشورہ کیے بغیر، ایک انتہائی منازعہ سوال کے بارے میں اپنے خیالات کے طلعام بیان کرنے پرا ظہارافسوں کیا تھا اور در کنگ کمیٹی سے اپنا استعفیٰ بیش کردیا۔

<u>6</u>

# بے جینی کا وقفہ

کرپی مشن کی ناکا می سے ملک جھر میں مایوی اور غصے کی فضا پیدا ہوگئی۔ بہت سے ہندوستانی بیروچتے تھے کہ چرچل کا بینہ نے سرسٹیفر ڈکوصرف امریکی اورچینی دباؤکی وجہ سے بھیجا تھا، نیکن واقعہ بیرے کہ مسٹر چرچل ہندوستانی آزادی کوشلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ بہت می جماعتوں کے ساتھ طول تھینجنے والے نذاکرات کا مقصد بیرونی دنیا پڑھن بیٹابت کرنا تھا کہ کا گریس ہندوستان کی سیجے نمائندہ نہیں تھی، اور بیا ہرونی دنیا پڑھن بیٹابت کرنا تھا کہ کا گریس ہندوستان کی سیجے نمائندہ نہیں تھی، اور بیا ہندوستانیوں کا عدم اتحاد اصل سبب تھا جس کی بنا پراگریز ہندوستانی ہاتھوں میں اقتدار نشوستانیوں کا عدم اتحاد اصل سبب تھا جس کی بنا پراگریز ہندوستانی ہاتھوں میں اقتدار نشوستانیوں کا عدم اتحاد اصل سبب تھا جس کی بنا پراگرین کرسکتے تھے۔ چونکہ خود کا گریسیوں میں غلوجی اور انتشار پھیلا ہوا تھا، میں نے آل انڈیا کا نگریس کمیٹی کی ایک میٹنگ طلب کرنے کا فیصلہ کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ میٹنگ ۲۹ ایک میٹنگ کا ایک ایک میٹنگ کا ایک ایک میٹنگ کا ایک ایک میٹنگ کا ایک ایک میٹنگ ہوا تھا۔

آل انڈیا کا تحریل کمیٹی کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ ڈیڑھ ماہ پہلے ہم نے واردھا میں ایک میٹنگ کی تھی۔ اس وقت سے پہتہ چلا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستانی مسئلے کی طرف ایک نیا انداز نظر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اعلان کیا گیا کہ جنگی کا بینہ کے ایک رکن ، سرسٹیز ڈکر پس ہندوستانی مسئلے کو طرف کی اعلان کیا گیا کہ جنگی کا بینہ کے ایک رکن ، سرسٹیز ڈکر پس ہندوستانی مسئلے کو طرف کے واردھا میں غرض سے نی جویز وں کے ساتھ ہندوستان کے لیے روانہ ہوں سے واردھا میں ورکنگ کیٹی نے فیصلہ کیا کہ کا تگریس کے صدر کی حیثیت سے جھے کا تگریس کی طرف سے مرسٹیز ڈسے ملاقات کرنی چاہیے۔ میں نے سرسٹیز ڈسے سلسلہ وارکنی ملاقاتیں کی اور مسٹیز ڈسے سلسلہ وارکنی ملاقاتیں کیں اور مسٹیز ڈسے ملاقات کرنی چاہیے۔ میں نے سرسٹیز ڈسے سلسلہ وارکنی ملاقات کرنی چاہیے۔ میں نے سرسٹیز ڈسے سلسلہ وارکنی ملاقاتیں کی میں اور مسٹیز ڈسے ملاقات کرنی چاہیے۔ میں نے سرسٹیز ڈسے سلسلہ وارکنی ملاقات کرنی چاہیے۔ میں نے سرسٹیز ڈسے سلسلہ وارکنی ملاقات کی کیا ہے۔

میں نے کمیٹی کو بتایا کہ اپنی گذشتہ بات چیت میں سرسٹیٹر ڈیے ہمیں یقین دلایا تھا
کہ مسود سے (ڈرافٹ) میں جونیت کی گئی ہے، ایک قو می حکومت کی ہے۔ وائسرائے، کویا
کہ حکومت کی پوزیشن وہ ہی رہے گی جو اپنی کا بینہ کے تعلق سے ایک آئی کی بادشاہ کی ہوتی
ہے۔ بہر حال اس پوزیشن کو بر قر ارنہیں رکھا گیا۔۔۔۔۔۔۔ کرپس کی پیش کش میں، ایک اس
سے بھی زیادہ تا پہند بیدہ عضر ، وہ طریقہ تھا جس کے مطابق فرقہ وارانہ اور ہندوستانی ل
ریاستوں سے متعلق مسائل کو حل کیا جانا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ مسئلے ہندوستانیوں کے
لیے چھوڑ دینے چاہئیں تھے تا کہ وہ خود انھیں حل کریں، کین بجائے اس کے، کرپس کی
پیکش میں ان مسئلوں کا ایک نہایت قابل اعتراض حل جو یز کیا گیا۔ وفت گزرنے کے
ساتھ، وہ تصویر جس کا جادوس سٹیٹر ڈنے نہ آکرات کی ابتداء کے موقع پر جگایا تھا، دھند ل
ہوتی گئی اور پھر جو پچھ باتی رہ گیا، اس لائق نہیں تھا کہ اس پرنظر ڈائی جائے۔

میں نے کمیٹی سے کہا کہ برطانوی رویہ، جنگ چیز نے کے وقت سے بی عدم
تعاون کارہا ہے۔ اس کے برعس، کا گریس اس حد تک گئی جہاں تک جاسی تھی تا کہ مسئلہ
طے ہوجائے ، لیکن یہ حقیقت عیاں تھی کہ برطانوی حکومت کو کا گریس میں کوئی اعتاد تیں
تھا۔ حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ دفاع ہندوستانیوں کے سپر دکر دیا جائے۔
ورکٹ کمیٹی نے جوموقف اختیار کیا تھا وہ ہندوستان کو مرکزی کے ساتھ جنگ میں شرکت
کے رائے پرلگا دیتا۔ یہ بات خوب پھیل چکی تھی کہ ورکٹ کمیٹی کے پچھادا کین تی جان
سے عدم تشد دکی جمایت میں مہاتما گاندھی کے ساتھ شے بہرحال ، یہ کہتے

میں نے پبک میں اپ ساتھیوں کی حب الوطنی اور وفا داری کوخراج تحسین پیش کیا اور کمیٹی کو یہ اطلاع دی کہ ہمارے تمام فیصلے متفقہ تھے۔ میں نے یہ نشاندہ ی بھی کی کہ ہمیں ان خطوط کا صاف اندازہ ہے جن پر فرقہ وارانہ اور دوسرے مسائل حل کیے جاتے تھے، لیکن ہم نے کرپس کی پیش کش کے تیکن اپنے رویے کواس سے متاثر نہیں ہونے دیا۔ ہم نے اس پیشکش کو صرف ایک زاویے سے پر کھا : یہ پیشکش انگریزوں سے ہندوستانی ہم نے اس پیشکش کو صرف ایک زاویے سے پر کھا : یہ پیشکش انگریزوں سے ہندوستانی ہم نے اس پیشکش انگریزوں سے ہندوستانی ہم نے اس پیشکش انگریزوں سے ہندوستانی ہم نے اس پیشکش انگریزوں سے ہندوستانی ہم نے بیدا کرلیا ہوتا اگر سیاسی افتد ارکی نشقلی کا سے کہ فرقہ وارانہ سیلے کا کوئی تشفی بخش حل ہم نے بیدا کرلیا ہوتا اگر سیاسی افتد ارکی نشقلی کا سوال تشفی بخش طریقے سے پہلے طے کرلیا جاتا۔

اس کے بعد میں نے اس خیال ہے بحث کی جو پچھادگوں نے ظاہر کیا تھا کہ اگر چہ کرپس مثن ہند برطانوی مسئلے کا کوئی حل فراہم نہیں کر سکا الیکن اس نے جنگ کی طرف نوگوں کے دویے کو تبدیل کرنے میں کامیا بی حاصل کی تھی۔ میر سے زدیک بیے خیال مطلق طور پر غلط اور گمراہ کن تھا۔ مثن نے اگر پچھ کیا تھا تو یہ کہ ہند برطانوی مفاہمت کو تقریباً ایک نا قابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ اس نے اس عقیدے کی نقد بق کی تھی کہ ایک غلام انجس مانیوسیوں میں بدل دے۔ اس نے اس عقیدے کی نقد بق کی تھی کہ ایک غلام ہندوستان کا جنگ سے پچھ لینا دینا نہیں ہے۔ صرف ایک آزاد ہندوستان اپنی مدافعت ہندوستان کا جنگ سے پچھ لینا دینا نہیں ہے۔ صرف ایک آزاد ہندوستان اپنی مدافعت کرسکتا ہے۔ اب سرسٹیٹر ڈکر پس ہے کہ در ہندوستانی صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کے لئے پہلا قدم ہندوستانی عوام کے لیڈروں کو اٹھانا جا ہے ، نہ کہ برطانوی برآ ہونے کے لئے پہلا قدم ہندوستانی عوام کے لیڈروں کو اٹھانا جا ہے ، نہ کہ برطانوی حکومت کو سیس سے اعلان کیا کہ کا تگریس اس حد تک چاگئی تھی جہاں تک وہ حکومت کو سیس معاط میں وہ کوئی پہل نہیں کرے گی۔

لائی ہوئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کی سخت تنقید کی جو ریہ بچھتے یا کہتے تھے کہ جایان ہندوستان کو آزادی دلا دے گا۔ تو می عزت نفس کا نقاضہ بیرتھا کہ ہم اینے مالکوں میں تبدیلی کی اصطلاحوں میں نہ سوچیں ......انگریزوں سے اینے اختلاف کے باوجود، ہم جایانی جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔ جایان کا کوئی خیرمقدم نہیں ہوسکتا تھا ، نہ تو سرگرم ندساکت وصامت۔ ہم آ زاد ہوئے اور اگر کوئی ملک ہم پر حملہ آ ور ہوتا تومسلح ہو کراپنا د فاع کرتے۔ مسلح مدافعت کاحق ہمیں نہیں دیا گیا ،لیکن ہمارے یاس عدم تشد د کا اسلحہ ہے۔ بیروہ اسلحہ ہے جس کا استعال ہم پچھلے بائیس پرسوں سے کرتے آئے ہیں اور کوئی متحض اسے ہم سے چھین نہیں سکتا آل انڈیا کائکریس ممیٹی نے ور کنگ ممیٹی کے موقف کی تقىدىق كى كريس مشن بيد متعلق اس كى منظور كرده قر ارداد كى ايك بار پھرتو ثيق كى \_اس نے ریجھی فیصلہ کیا کہ در کنگ ممبٹی کو بیا ختیار دیا جائے کہ ہندوستانی آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھنے کے لیے جوافد امات بھی وہ ضروری جھتی ہو، وہ کرے .....اللہ آباد سے میں کلکتے آئے اور جاروں طرف حالت میں جوایتری پیدا ہوتی جارہی تھی ،اسے دیکھیکر پریشان تفاعوام کی اکثریت کویفین تفا که برطانیه جنگ بارجائے گااور پچھلوگ جایان کی جیت کا خیرمقدم کرئے نظر آئے تھے۔انگریزوں کے خلاف تنی بہت شدیدتھی ، جو بعض اوقات اس درجہ بردھ جاتی تھی کہ وہ ہندوستان پر جاپان کی فتح کے نتائج کے بارے میں کچھ سویتے ہی جیس تھے۔

عَ اَرَادِي بَنَدِ الْمُؤْمِنُ مُنْ الْمُؤْمِنُ مُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مُنْ الْمُؤْمِنُ مُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الل

گاندهی جی کاذبن اب مکمل بے عملی کی ایک انتها ہے ، منظم عوامی کوششوں کی دوسری انتها کی سبت بڑھ رہا تھا۔ بیسلسلہ شاید پہلے ہی شروع ہو چکا تھا ،کیکن اس نے کر پس کے جانے کے بعد ہی واضح شکل اختیار کی ....... جون ۱۹۳۲ء میں ، میں ان سے ملنے کے لیے واردھا گیا اور ان کے ساتھ تقریباً پانچ روز قیام کیا۔ ان سے اپنی بات چیت کے دوران ، میں نے دیکھا کہ انھوں نے جنگ جھڑنے کے وقت جو پوزیشن اختیار کی مقی ،اب اس سے بہت اویر چلے گئے ہیں۔

میں اب یہ محسوں کرنے لگا کہ حکومت کو ہندوستان پرایک جاپانی حملے کا اندیشہ لائی
ہے۔ حکومت اس خیال کی حال نظر آتی تھی کہ اگر پورے ملک پر حملہ نہیں ہوسکا، جب بھی
جاپانی کم سے کم بنگال پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت نے پہلے ہی ہے کہ
ضروری حفاظتی اقد امات کر لیے تھے۔ انھوں نے مخلف مقامات پر مقابلہ آرائی کا ایک
مضوبہ بنالیا تھا اور اس صورت میں کہ چیچے بٹنے کی ضرورت پیش آئے ، اپنی پیپائی کے
راستے کی بابت ہنگامی احکامات تک تیار کر لیے تھے۔ حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ
ایک جاپانی حملے کی صورت میں سب پھے جال کر پھونک ڈالنے کی پالیسی جیسا کوئی طریقہ
انیانا ہوگا۔ انھوں نے اہم پانوں کو اڑا دینے اور صنعتی تنصیبات اور کارخانوں کو برباد
انیانا ہوگا۔ انھوں نے اہم پانوں کو اڑا دینے اور صنعتی تنصیبات اور کارخانوں کو برباد
کردینے کی تیار باں بھی کرر کھی تھیں تا کہ وہ جاپانیوں کے ہاتھ نہ لگ سکیس۔ جمشید پور
کرمشہور فولا داور اسٹیل کے کارخانے کی تباہی کے منصوبے کا کسی طرح لوگوں کو پہنے چل

میں نے گاندھی جی کو ان تمام حالات کی خبر دی۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ بید میرا ایقان تھا کدا گر جاپانی ہندوستانی سرزمین پرقدم رکھیں تو یہ ہم سب کا مقدس فریف ہوگا کہ ایک تمام وسائل کو بروے کارلاتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں ۔۔۔۔۔۔ میں سجھتا تھا کہ لیے بات نا قابل برداشت ہوگی کہ پرانے مالکوں کو نے مالکوں سے بدل لیا جائے۔ دراصل بید ہمارے مفادات کے لیے کہیں زیادہ نقصان دہ ہوگا اگرایک نے اور تازہ وم فائل سے ہمارے مفادات کے لیے کہیں زیادہ نقصان دہ ہوگا اگرایک نے اور تازہ وم فائل کے نے اس پرانی حکومت کی جگہ لے لی ، جو وقت کے ساتھ ساتھ اب مضمل ہو چگی تھی اور جس کی گرفت بندری کی کرور پڑتی جارہی تھی ۔ مجھے یقین تھا کہ جاپانیوں کی جیسی ایک اور جس کی گرفت بندری کی کرور پڑتی جارہی تھی ۔ مجھے یقین تھا کہ جاپانیوں کی جیسی ایک اور جس کی گرفت بندری کی کونکال با ہر کرنا کہیں زیا دہ دشوار ہوگا۔

ہندوستان پر جاپان کے امکانی حملے کی پیش بندی کے طور پر، میں نے پہلے ہی کچھ
اقد امات کر لیے تھے۔ کا تگریس کی تنظیم سے میں نے کہا تھا کہ جاپانیوں کے خلاف وای
مزاحمت کی تغییر کے لیے اُسے پر و پیگنڈے کی ایک مہم چلانی چاہیے۔ میں نے کلکتہ کو
مختلف وارڈوں میں تقییم کرایا تھا اور رضا کاروں کے جتھے ، جضوں نے جاپان کی مخالفت
کا عہد کر رکھا تھا ، ان کی تربیت اور تنظیم شروع کر دی تھی۔ ان رضا کاروں کو یہ ہدایت
دی گئ تھی کہ اگر جاپانی فوج پیش قدی کر ہے تو اس کے راستے میں ہر ممکن رکاوٹ کھڑی
کرنی ہوگی ۔۔۔۔۔۔ میرے ذہن میں یہ اسکیم تھی کہ جیسے ہی جاپانی فوج بنگال پہنچ اور
برطانوی فوج بہار کی طرف چیھے ہے ، کا تگریس کو آ کے بڑھ کر ملک کے کشرول پر قبضہ
برطانوی فوج بہار کی طرف چیھے ہے ، کا تگریس کو آ کے بڑھ کر ملک کے کشرول پر قبضہ
جمالینا چاہیے۔ اسپنے رضا کاروں کی مدد سے ، اس سے پہلے کہ جاپانی اپنے قدم جمالی ،
تنج کے وقفے میں ہمیں افتذار پر قابض ہو جانا چاہیے۔ صرف ای طرح ہم اپنے نئے
دشن کا مقابلہ کر سکتے تھے اور اپنی آ زادی حاصل کر سکتے تھے۔ دراصل ، مکی اور جون
ہونے میں میرے وقت کا بیشتر حصد اس نئی تدبیر کو آ کے بڑھانے اور اس پر عمل پیرا

میں یہ د کھے کرجران ہوا کہ گاندھی جی جھ سے متنق نہیں تھے۔انھوں نے دوٹوک الفاظ میں ، مجھ سے کہا کہ اگر جاپانی فوج کبھی ہندوستان آ بی گئی ،تو وہ ہمارے دشمن کے طور پرنہیں بلکہ انگریز وں کے دشمن کے طور پر آئے گی۔ان کا خیال تھا کہ اگر انگریز چلے گئے تو جاپانی ہندوستان پر حملہ نہیں کریں ہے۔ میں اس تجزیے کونسلیم نہیں کرسکا اور طویل بحثوں کے باوجود ہم کسی مفاہمت تک نہیں بہنچ سکے سسے سے جنانچہ ہم اختلاف کے ایک بوٹ کے ساتھ ایک دو سرے ہے الگ ہوگئے۔

جولائی کے پہلے ہفتے میں واردھا میں ورکنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ....... میں ۵رجولائی کو واردھا پہنچا اور گاندھی جی نے ہندوستان چھوڑ و ہتر کیا کے ہارے میں پہلی بار بھے سے بات کی۔ میں اپنے ذہن کو آسانی کے ساتھ ان کے اس نے خیال سے ہم آ ہنگ نہیں کر سکا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم گومگو کی ایک غیر معمولی الجھن سے دو چار میں۔ ہماری ہمدردیاں اتحادی طاقتوں کے ساتھ تھیں ،لیکن برطانوی حکومت نے ایک ایسارویہ اختیار کرلیا تھا کہ ہمارے لیے ان سے تعاون کرنا ناممکن ہوگیا تھا۔ ہم صرف

ایک آزاد ملک کی حیثیت ہے انگریزوں کا ساتھ دے سکتے تھے، مگر انگریز رہے جا ہتے تھے کہ ہم محض ان کے بہیری (Camp Follower) سبنے رہیں۔ دوسری طرف جایا نیوں نے بر ما پر قبضہ کرلیا تھا اور آسام کی طرف بڑھ د ہے تھے۔ میں نے محسوں کیا کہمیں ایبا سچھ کہنے یا کرنے سے باز رہنا جاہیے،جس سے جایانیوں کی کوئی حوصلہ افزائی ہوتی ہو ...... مجھے ایبالگا کہ واحد کام جوہم کر سکتے تھے، بیتھا کہ واقعات کے تشکسل پرنظریں جمائے رہیں اور ہید دیکھیں کہ جنگ کیا صورت حال اختیا رکر تی ہے۔ گاندهی جی اس ہے منفق نہیں ہتھے۔ان کا اصرارتھا کہ وفت آ گیا ہے جب کا نگر کیس کو ریہ آ واز بلند کرنی چاہیے کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کر جائیں۔انگریز اگریہ( مطالبہ ) مان لیتے تو پھر ہم جایا نیوں سے کہہ سکتے تھے کہ آھیں اب اور آ گے نہیں بوھنا جا ہیے۔ ا گراس کے باوجودوہ آ گے بڑھے تو بیہ ہندوستان پرایک حملہ ہوگا ،انگریزوں پرنہیں۔اس فتم کی صورت اگر پیدا ہوئی تو ہمیں اپنی بوری طافت سے جایا نیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں میہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جنگ چھڑنے کے موقعہ یر، میں انگریزوں کے خلاف ایک منظم مقابلہ آرائی کا حامی تھا۔اس وقت گاندھی جی نے مجھے سے اتفاق نہیں کیا تھا۔اب جبکہان میں تبدیلی آگئی تھی، میں نے اپنے آپ کوایک انو تھی پوزیش میں پایا۔ مجھے یقین ہیں آتا تھا کہ ہندوستانی سرحد پر دشمن کو دیکھتے ہوئے ، انگریز مزاحمت کی کسی منظم تحریک کو برداشت کرلیں گے .....اییا لگتا ہے کہ گاندھی جی کو بیہ عجیب وغریب یقین تھا۔ان کا کہنا تھا کہ انگریز انھیں اس کی اجازت دے دیں گے کہ اپنی تحریب کووہ ا ہے مخصوص طریقے سے چلا ئیں۔ جب میں نے ان پر رپہ بتانے کے لیے د ہاؤ ڈالا کہ مزاحتی پروگرام کی بیچے شکل کیا ہوگی ،توان کے پاس کوئی واضح خیال نہیں تھا۔ ہماری تفتگو کے دوران واحد شیئے جس کا انھوں نے ذکر کیا ، بیٹی کہ گذشتہ مواقع کے برعکس ،اس بار لوگ رضا کارانہ طور برگر فناری کی پیش کش نہیں کریں گے آتھیں گر فناری کی مزاحمت کرنی جا ہے اور صرف اس صورت میں خود کو حکومت کے حوالے کرنا جاہیے، جب ایبا کرنے کے لیے اتھیں جسمانی طور برمجبور کردیا جائے۔ مجھے جایا نیوں کے وعدوں پر شک تھا اور میرا خیال تھا کہ ہم جایا نیوں کے قول و

قرار پرکونی اعتبار نہیں کر سکتے۔ بیہ بات مجھے بہت بعیداز قیاس دکھائی دیتی تھی کہ جایانی

### kutubistan.blogspot.com

ا بنافع مندانہ مارچ ، انگریزوں کو پیچے ہٹما دیکھ کر، روک دیں گے۔ مجھے ایسالگا تھا کہ ابنافع مندانہ مارچ ، انگریزوں کو پیچے ہٹما دیکھ کر، روک دیں گے۔ مجھے ایسالگا تھا کہ انھیں رو کئے کے بجائے ، اس قتم کا اقدام انھیں یہ ہمت دلاسکتا ہے کہ وہ داخل ہو جا تیں ۔ انگریزوں کے پیچھے ہٹنے کو، کیا وہ ہندوستان پر قابض ہونے کا سب سے اچھا موقع تصور نہیں کریں گے؟ ہیں ان سوالوں کا قطعی جواب نہیں دے سکتا تھا، اور ای لیے موقع تصور نہیں کریں گے؟ ہیں ان سوالوں کا قطعی جواب نہیں دے سکتا تھا، اور ای لیے محصے گاندھی جی کا طریق اختیار کرنے میں تامل تھا۔

ور کنگ ممیٹی نے جب اپنی بحثیں شروع کیں تو میں نے ان نکات کو مفصل طور پر واضح کیا۔ورکنگ میٹی کے اراکین میں صرف جواہر لال نے ایک نقطے تک میری حمایت کی۔ دوسرے اراکین ،خواہ پوری طرح قائل نہ رہے ہوں ،لیکن گاندھی جی کے خلاف تہیں جائیں گے۔میرے لیے بیرکوئی نیا تجربہیں تھا......جواہرلال ہے قطع نظر،جو اکثر مجھے سے اتفاق کرتے ہتھے، دوسرے اراکین گاندھی جی کی تقلید کرتے رہنے پر بالعموم قائع تھے۔سردار پیل ، ڈاکٹر راجندر پرساداور آ جاریہ کریلانی ، جنگ کے بارے میں کوئی واضح خیال نہیں رکھتے تھے۔ شاذ و نا در ہی انھوں نے چیز وں کوایے طور پر بر کھنے کی کوشش کی ،اور ہرمعالمے میں اٹھیں اس کی عادت پڑیکی تھی کہایے فیصلوں کو گاندھی جی کے تابع کردیں۔ چنانچے ان سے بحث کرنا کم وہیش فضول تھا۔ ہماری تمام بحثوں کے بعد وه بس اتنا کہد سکے متھے کہ گاندھی جی میں ہمارااعماد قائم رہنا جا ہیں۔ وہ سوچتے تھے کہ آگر ہم نے ان پر ( کا ندھی جی پر ) مجروسہ کیا تو وہ کوئی راستہ نکال لیں ہے .....انھوں نے ۱۹۳۰ء کی نمک ستیر و ترکیک کی مثال دی۔ جب بیشروع ہوئی تھی تو کوئی تبیں جانیا تحاكه كميا ہونے والا تھا۔خود حكومت بھی اسے حقارت بحری نظروں ہے دیکھی اور کھلے عام اس کی بنتی اژاتی تھی۔ بہرحال ، اخیر میں نمک ستیہ کرہ تحریک زیر دست طور پر كامياب ثابت ہوئى تقى اور انگريزوں كومصالحت كرنے يرمجبور كرديا تقارمردار پنيل اور ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ اب کے بار بھی گا ندھی جی کوویی بی کامیابی ملے گی۔ میں اعتراف كرتابول كهاس نوع كى دليل مجهم مطمئن نبيس كرياتي تقي \_

گاندهی تی کا خیال کچھاس طرح کا تقا کہ چونکہ جنگ ہندوستانی سرحد پر ہورہی ہے، انگریز جیسے بی اس تحریک کا آغاز ہوگا ،کا تکریس سے جھونة کرلیں مے۔ تاہم اگراییا نہیں ہوسکا تب مجمونة کر ایس کے دروازوں میں ہوسکا تب مجمونیان کے دروازوں میں ہوسکا تب مجمونیان کے دروازوں

ہماری بحثیں ۵؍جولائی کوشروع ہوئیں اور کئی روز تک جاری رہیں۔ میں نے پہلے بھی بعض مواقع برکسی نقطے کو لے کرگاندھی جی سے اختلافات کیا تھالیکن اب سے پہلے ہمارے اختلاقات کیا تھا لیکن اب سے پہلے ہمارے اختلاقات بھی بھی استے ممل نہیں تھے۔ اس وقت معاملات اپنے منتہا کو بہنچ گئے ، جب انھول ان سے اس قدر مختلف ہے کہ جب انھول انے اس بارے میں ایک خطاکھا کہ میراموقف ان سے اس قدر مختلف ہے کہ جب انھول ان نے اس بارے میں ایک خطاکھا کہ میراموقف ان سے اس قدر مختلف ہے کہ جب انھول میں نہیں سکتے تھے۔ اگر کا تحریس جا ہی تھی کہ گاندھی جی تحریک کی قیادت

الالكامآباد کی مند المحقی المحتی الم

گاندهی تی نے مجھے یہ خط کر جولائی کوضح سور ہے بھیجا تھا۔ دو پہر کے قریب انھوں نے مجھے بلوایا .......انھوں نے ایک لمبی تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ انھوں نے صبح بہت جلدی میں لکھا تھا۔ اب وہ اس مسئلہ پر مزید غور کر چکے تھے اور اپنا خط واپس لینا چا ہے تھے۔ بیں سوائے اس کے اور کیا کرتا کہ ان کی بات مان لول۔ اس سہ پہرکو تین ہے جب در کنگ کمیٹی کومیٹنگ ہوئی تو پہلی بات جوگا ندھی جی نے کہی بہتی کہ ''گناہ تین ہے جب در کنگ کمیٹی کومیٹنگ ہوئی تو پہلی بات جوگا ندھی جی نے کہی بہتی کہ ''گناہ

گارنادم ہوکرمولانا کے پاس آیا ہے۔'



صدر کانگرلیں ، مولانا آزاد ، وائسریگل لاح پینچے ہوئے۔ بائیں سے دائیں : مسٹرا ہے ، وی ، الیگزینڈر ، سرسٹیفر ڈکر پس ، مولانا آزاد ، لارڈ پینھک لارنس ۔ ۵ می ۱۹۳۲ء

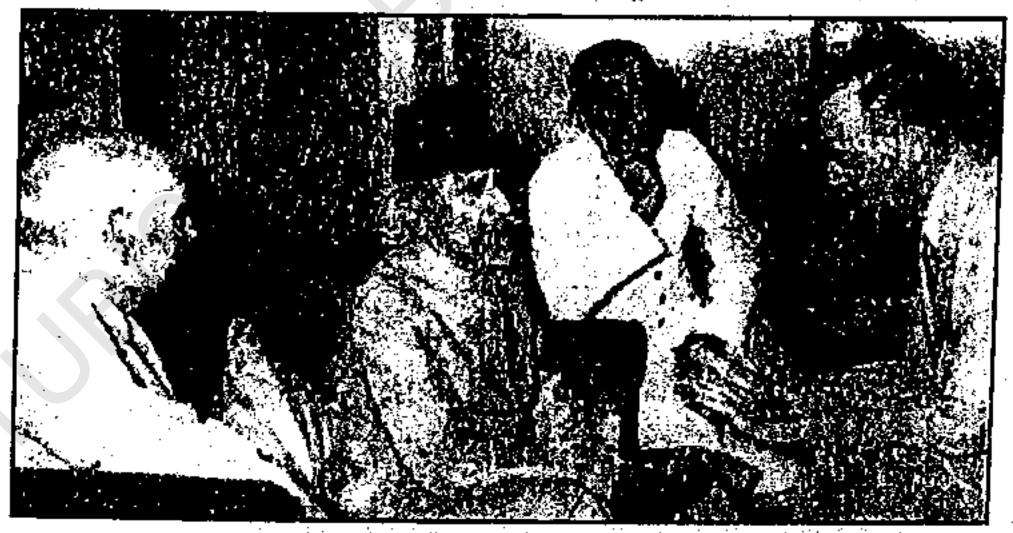

صدرگانگریس اورمسٹرا صف علی کیبنٹ مشن سے ملاقات کرتے ہوئے دائیں سے بائیں لارڈ پیتھک لارنس بمولانا آزاد بمسٹرا صف علی بمسٹرا ہے ، وی ، الیکزینڈر بمرسٹیفر ڈگریس۔



مولانا آزاداورلار في پينڪ لارنس، همني ١٩٣٧ء



لاردویویل، وائسرائے ہندکانفرنس کے افتتاح پرانڈین بیشنل کانگریس کے معمافی کرتے ہوئے



کانگریس ورکنگ مینی کی میننگ، واردها، فروری ۱۹۲۲ء



صدر کانگرلیں، مولانا آزاد، شمله کانفرنس کے موقع پر، ۱۹۳۵ء



سردار پٹیل مولانا آزاد کے ساتھ برطانوی کیبنٹ مشن کے دوران ، ۱۹۴۲ء



آزاد، نهروادر بنیل جیکنس مینی مینتک مین، انڈین بیشل کائکریس کا۵۵ دال اجلاس دیمبر ۱۹۲۸ء

# بهندوستان جھوڑ دو

ور کنگ ممیٹی کی قرار دادشائع کی گئی ،اس نے ملک میں ایک برقی رود وڑا دی۔لوگوں نے ریسو چنے کے لیے بھی وم نہیں لیا کہ اس کے مفسرات کیا تھے ، لیکن اتنامحسوں کرلیا کہ بالآخر انگریزوں کو مندوستان جھوڑنے برمجبور کرنے کے لیے کانگریس ایک عوامی تحریک شروع کر رہی تھی۔ دراصل ، بہت جلدعوام اور حکومت دونوں میں ، اس قرار داد کا ذکر ہندوستان جھوڑ دو ،قرار داد کے طور برکیا جائے لگا .....ورکنگ ممیٹی کے بعض اراکین کی طرح ،عوام بھی گاندھی جی کی قیادت میں کامل یقین رکھتے ہتھے اور ریہ بچھتے ہتھے کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی تدبیر موجود ہے جو حکومت کومفلوج کر کے رکھ دے گی اور اسے مصالحت یر مجبور کردے گی۔ میں بیاعتراف بھی کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ پیجھتے تھے کہ گاندھی جی سی جادویا مافوق الانسانی طریقے کی مدر سے ہندوستان کوآ زادی ولا دیں گے ، اور اس کیے دہ لوگ اس کی ضرورت تہیں سمجھتے تھے کہ کوئی خاص انفرادی کوشش بھی کی جائے۔ قرار دا دکومنظور کرنے کے بعد ، ورکنگ تمیٹی نے فیصلہ کما کہ وہ حکومت کے روحمل کا انتظار کرے گی۔اگر حکومت نے مطالبہ منظور کرلیایا کم سے کم مصالحت کے رویے کا اظہار کیا تو آئندہ کی گفتگوؤں کے لیے بھی گنجائش نکل آنئے گی۔اس کے برعکس ،اگر حکومت نے مطالبہ مستر وکر دیا تو گاندھی جی کی قیادت میں ایک جدوجہد شروع کر دی جائے گی۔ میرے ذہن میں اس بات کا اندیشہ بہت کم تھا کہ حکومت دیا ؤمیں آ کربات چیت کرنے ے اٹکارکردے کی۔واقعات کے سلسلے نے ٹابت کردیا کہ میرا قیاس بھے تھا۔

الالكام آزادی بند الفای الکه بهت بواجها و الکه الفای الکه به الکه الفای الکه الکه به الکه الکه به الکه بهت بواجها و اردها آن پہنچا تھا کیونکہ وہ لوگ یہ جانے کے لیے بے چین سے کہ ورکنگ ممینی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ۱۵ مرجولائی کو گاندھی جی نے ایک پریس کانفرنس طلب کی۔ ایک سوال کے جواب میں انھوں نے کہا کہ اگر تحریب شروع کی گئی تو برطانوی اقتدار کے خلاف بہت دسے عاری ایک بغاوت ہوگ مجھے یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں اس تمام صورت حال کے تئیں بہت ناخوش تھا۔ میں نے اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی جس میں براہ راست اقدام کی ترغیب تھی ، لیکن میں اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی جس میں براہ راست اقدام کی ترغیب تھی ، لیکن میں اس کے نتیج کے سلسلے میں بہت پرامید نہیں تھا۔

بعدازال میرابین وائسرائے کے پرائیویٹ سیکریٹری سے ملیں اوران سے طویل مختلے کا بدرااحوال مجھے مختلوک ۔ اس وقت میں دبلی میں تھا ، اورانھوں نے اپنی بات چیت کا بدرااحوال مجھے سنایا۔ اس کے بعدوہ واردھا کئیں اور گفتگو کی ساری تنصیل کا ندھی جی کو بتائی۔ اس کے جلد ہی بعد ، مہاویو ڈیسائی نے ایک بیان جاری کیا کہ گاندھی جی کے ارادوں کی بابت ایسا گلا ہے کہ (لوگوں کو) بہم خلط نبی ہے۔ انھوں نے کہا ، یہ کہنا تیج نبیں ہوگا کہ گاندھی جی نین موجوں کی باری بناوت کا نام دیا تھا۔

ا الماری بند الماری بند الماری المار

ان حالات سے دو چارر ہتے ہوئے ، میں نے فیصلہ کیا کہ اے۔ آئی۔ ی ۔ ی کی ایک میٹنگ بلائی جانی جا ہے تا کہ صورت حال پر مزید غور کیا جا سکے اور اگر ضروری ہوتو ور کنگ کمیٹی کی تجویز کی تقدیق کر دی جائے۔ مجھے بید خیال بھی ہوا کہ اس طرح حکومت کو ساری صورت حال پر غور کرنے کے لیے مزید وفت مل جائے گا ، چنا نچہ سے راگست میٹنگ طلب کرلی گئی۔ اس کی ایک میٹنگ طلب کرلی گئی۔

سر اگست کو میں کلکتے ہے جمبئ کے لیے روانہ ہوگیا۔ مجھے کامل یقین تو نہیں تھا لیکن دل یہ کہتا تھا کہ میں کلکتے ہے ایک لمبی مدت کے لیے رخصت ہور ہا ہوں۔ مجھے پچھے اطلاعات بھی موصول ہوئی تھیں کہ حکومت نے اپنے منصوبے مکمل کر لیے تتھے اور قرار داد کی منظوری کے فور ابعد تمام لیڈروں کو گرفتار کر لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔

مٹھی بھر کیمونسٹوں کوچھوڑ کر جواس اقد ام کے مخالف تھے،اے۔ آئی۔ ی۔ ی کے تمام اراکین نے ورکنگ سمیٹی کی ڈرافٹ کی ہوئی قرار داد کا خیر مقدم کیا۔ گاندھی جی نے بھی میٹنگ سے خطاب کیا اور دوروز کی بحث کے بعد ۸راگست کی شام کو دیر گئے بیرتاریخی میٹنگ سے خطاب کیا اور دوروز کی بحث کے بعد ۸راگست کی شام کو دیر گئے بیرتاریخی

ہند دستان جھوڑ دو،قرار دادمنظور کرلی گئی۔

جمبئی کے اپنے سفروں میں ، بالعموم میں آ ں جہانی بھولا بھائی ڈیسائی کے ساتھ کھیم تا تھا۔ اس مرتبہ بھی میں نے یہی کیا ...... ان دنوں وہ بیار سے اور پچھلے پچھ عرصے سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس لیے ، مجھے قدر رے تعجب ہوا جب اے ۔ آئی ۔ سی۔ می کی میٹنگ کے بعد ، میں نے یہ دیکھا کہ وہ میرا انظار کر رہے تھے۔ اس وقت کافی رات ہو چکی تھی اور میں تھکا ہوا تھا اور یہ سوچا تھا کہ اب تک وہ لیٹ چکے ہوں گے۔ ۔ سی۔ میں نے ان کواتی دیر تک جا گئے رہنے پر ہلکی ہی نہمائش بھی کی ، لیکن انھوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایک عزیز محمد طاہر جو جمبئی میں تجارت کرتے تھے ، مجھ سے ملنے آئے تھے اور دیر تک انظار کیا تھا۔ میں جب واپس نہیں آ یا تو وہ بھولا بھائی ڈیسائی کے باس ایک سند یہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بمبئی پولیس میں مجمد طاہر کا ایک دوست تھا اور آئھیں پیتہ چلا تھا کہ اور قیم مورے تی مام کا گر لی لیڈر گرفار کر لیے جا کیں گے۔ طاہر کے بہت چلی تھا کہ وہ یقین سے تو نہیں کہ سکتا ہیکن اسے یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ دوست نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ یقین سے تو نہیں کہ سکتا ہیکن اسے یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ دوست نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ یقین سے تو نہیں کہ سکتا ہیکن اسے یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ دوست نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ یقین سے تو نہیں کہ سکتا ہیکن اسے یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ میں جہیں ہیں ہیں گے۔ اس بندوستان سے باہر، شاید جنو تی افریقہ بھی وادیے جا کیں گے۔

روائل سے پہلے کلکتے میں ،ای تئم کی افواہیں میں سن چکا تھا۔ بعد میں مجھے پنہ چلا کہ افواہ بے بنیا دنہیں تھی۔ جب حکومت نے فیصلہ کرلیا کہ ہم سب کو گرفنار کیا جانا چا ہے تو انھوں نے ریجی سوچا کہ ہمیں ملک میں ہی رکھنا خلاف مصلحت ہوگا۔ دراصل جنوبی افریقہ کی حکومت سے اس سلسلے میں بات کی جا چکی تھی۔ آخری لیحے میں غالباً کوئی اڑچن پیدا ہوگئی ، کیونکہ بعد میں فیصلہ بدل دیا گیا۔ جلد ہی ہم نے معلوم کرلیا کہ حکومت نے یہ مصوبہ بنایا تھا کہ گاندھی جی تو بین فیصلہ بدل دیا گیا۔ جلد ہی ہم نے معلوم کرلیا کہ حکومت نے یہ مصوبہ بنایا تھا کہ گاندھی جی تو بین دوک لیے جائیں ، جبکہ باقی ہم سب کوقلعہ احمد گرجیل میں قید کر دیا جائے۔

بھولا بھائی اس خبر سے بہت پریشان ہوئے اور بھی وجہ ہے کہ اُھیں میراا نظارتھا۔ میں بہت تھکا ہوا تھااوراس طرح کی افوا ہیں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے بھولا بھائی رہ آزادی ہند ایک میں اور سے ان اور سے باس آزادی کے بس چند گھنٹے تھے۔ بہتر یہ ہوگا کہ میں جاری کے بس چند گھنٹے تھے۔ بہتر یہ ہوگا کہ میں جاندی کھنا تا کھا اول اور سوجا وک تا کہ میں کھا نا کھا لول اور سوجا وک تا کہ میں کا سامنا اچھی طرح کر سکوں۔ میں سوجا نا لیند کروں گا بہ نسبت اس کے اپنی آزادی کے یہ چند گھنٹے افوا ہوں پر قیاس آرائی میں صرف کردوں۔ بھولا بھائی نے اس سے انفاق کیا اور جلد ہی میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔

جھے ہمیشہ سے بہت سویرے جاگ اٹھنے کی عادت رہی ہے۔ اگلے روز بھی میں قبح کے چار ہے اٹھ بیٹھا۔ کی ایک بہت تھکا ہوا تھا اور سر بھاری بھاری سامحسوں ہوتا تھا۔
میں نے اسپرین کی دو گولیاں کھا کیں اور چائے کی ایک پیالی پی اور کام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ وہ قر ارداد جسے ہم نے منظور کیا تھا، اس کی ایک نقل خط کے ساتھ صدر روز ویلٹ کو جیجی جائے گی۔ ہم جھتے تھے کہ ہندوستانی آزادی کے سوال میں جود لیسی مصدر وزویلٹ وہ لے رہے ہی اتنا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے صدر روز ویلٹ کے نام خط ڈرافٹ کرنا شروع کیا، لیکن اسے ختم نہیں کر سکا۔ شایداس وجہ سے کہ میں تھکا ہوا تھا، یا شایداس وجہ سے کہ میں تھکا ہوا تھا، یا شایداس وجہ سے کہ میں تھکا ہوا تھا، یا شایدا سیرین کی وجہ سے کہ میں تھکا ہوا تھا، یا شایدا سیرین کی وجہ سے جھے دوبارہ نیندا آنے لئی اور میں بستریر لیٹ گیا۔

میں نہیں ہجھتا کہ جھے سوئے ہوئے پندرہ منٹ سے زیادہ گزرے ہوں گے،ایبالگا
کی نے میرے پاؤل چھوئے ہیں۔ میں نے آ تکھیں کھولیں اور بھولا بھائی کے بیٹے،
دھیرہ بھائی ڈیبائی کو دیکھا، جو کاغذ کا ایک ورق ہاتھ میں لیے کھڑے ہے۔ دھیرہ بھائی
کے یہ بتانے سے پہلے ہی ، کہ بمبئی پولیس کا ڈپٹی کمشزمیرے لیے گرفتاری کا دارنٹ لایا
تھا، میں بچھ گیا کہ یہ کیا ہے۔انھوں نے جھے یہ بھی بتایا کہ ڈپٹی کمشز برآ مدے میں میرا
منظر ہے۔ میں نے دھیرہ بھائی سے کہا، ....... ڈپٹی کمشز کومطلع کردیں کہ جھے تیار
ہونے میں پچھ دفت گھے گا۔

ع آزادی بند هو هو هو هو هو 113 کو هو هو هو هو ایرانکام آزاد کو

میں ڈپٹی کمشنر کی کار میں بیٹھ گیا۔ ایک دوسری کار میں میراسامان رکھا گیا اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے چاتی رہی۔ ہم سید سے وکٹوریا ٹرمنس پہنچ۔ بیلوکل گاڑیوں ( کے چلنے) کا وقت تھالیکن انٹیشن بالکل خالی تھا۔ شایدتمام ٹرینیں اور مسافر عارضی طور پر روک دیے گئے تھے۔ جیسے ہی میں کا رسے بیچے اترا، میں نے اشوک مہتہ کود یکھا۔ وہ بھی گرفآر کر لیا گئے تھے اور وکٹور بیٹرمنس لائے گئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ حکومت نے ورکنگ ممیٹی کے اوا کین کو بی نہیں ، ہمبئی میں کا گریس کے مقامی لیڈروں کو بھی گرفآر کر لیا تھا۔ مجھے گمان گزرا کہ ہندوستان بھر میں بہی کیا جارہا ہے۔ پلیٹ فارم پر ایک ٹرین گی ہوئی تھی جس کر را کہ ہندوستان بھر میں بہی کیا جارہا ہے۔ پلیٹ فارم پر ایک ٹرین گی ہوئی تھی جس کوری ڈار ( کو جوڑ رہا تھا۔ بیا کیے پاس مجھے لایا گیا۔ اس وقت ایک انجن ٹرین سے ڈائنگ کارکو جوڑ رہا تھا۔ بیا کے پاس مجھے لایا گیا۔ اس وقت ایک انجن ٹرین سے ڈائنگ کارکو جوڑ رہا تھا۔ بیا کی کوری ڈار ( Corridor ) ٹرین تھی جو عام طور پر جمبئی پونا لائن پر چلتی تھی ........ مجھے ایک کی رشمنٹ میں نے جایا گیا اور میں کھڑکی سے لگ کر بیٹھ گیا۔

تقریباً ای وفت جواہر لال ، آصف علی اور ڈاکٹر سید محمود بھی وہاں آن پہنچ۔ جواہر لال نے مجھے بتایا کہ گاندھی جی اسٹیشن لائے گئے تھے اور انھیں دوسرے ڈیے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ایک بورپی فوجی افسر ہمارے یاس آیا اور پوچھا کہ ہمیں جائے گی خواہش تونہیں ہے۔ کی خواہش تونہیں ہے۔ منگوالی۔ خواہش تونہیں ہے۔ منگوالی۔

اب ایک دوسرا فرجی افسر نمودار بوااور جاری گنتی کرنے لگا۔ صاف پیتہ چاتا تھا کہ کوئی بات اسے چکر میں ڈالے ہوئے ہے کیونکہ اس نے کئی بار جمیں گنا۔ جیسے بی وہ ہارے ڈب میں آیا ، اس نے زور سے کہا: 'دنیس' جب بیدویا بنین بار ہو چکا ، تو میں نے بھی اتنی بی اور پی آ واز سے جواب دیا: ''بتیس' 'اس نے اسے اور زیادہ الجھا دیا اور وہ ایک بار پھر سے گنتی کرنے لگا ۔۔۔۔۔۔۔ بہر حال ، جلدی بی گارڈ نے اپنی سیٹی بجائی اور روایک بار پھر سے گنتی کرنے لگا ۔۔۔۔۔۔ بہر حال ، جلدی بی گارڈ نے اپنی سیٹی بجائی اور شرین حرکت میں آگئے۔ میں نے مسز آ صف علی کو پلیٹ فارم پر کھڑ ہے ہوئے ویکھا۔ وہ ایٹ شوہر کورخصت کرنے آئی تھیں۔ جیسے بی ٹرین بطی انھوں نے میری طرف دیکھا اور بولیس ، میری فکر مت بیجے گا۔ میں کوئی کام ڈھونڈ ٹکالوں گی اور ہے کار نہ بیٹھوں گی۔ اور بولیس ، میری فکر مت بیجے گا۔ میں کوئی کام ڈھونڈ ٹکالوں گی اور ہے کار نہ بیٹھوں گی۔ اور بولیس ، میری فکر مت بیجے گا۔ میں کوئی کام ڈھونڈ ٹکالوں گی اور ہے کار نہ بیٹھوں گی۔ بعد کے واقعات نے ظاہر کردیا کہ انھوں نے جو پچھ کہا تھا ، وہی کیا۔

میں میں بہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ ایک کوری ڈارٹرین تھی (جس میں ایک ڈے ہے۔ دوسرے میں جانے کاراستہ ہوتا ہے) اب سزنا ئیڈو ہمارے ڈیے میں آئیں اور کہا کہ

ہم نے منٹ دومنٹ بات کی ہوگی کہ گاندھی جی نے کہا آپ جیسے بی ابی منزل پر پہنچیں ،حکومت کومطلع کر دیجیے کہ آپ صدر کانگریس کی حیثیت سے اپنا کام جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ کو اپنے پرائیویٹ سیکریٹری اور دوسری ضروری سہولتوں کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ جب پیچیلی بار آپ گرفنار کیے مجئے تھے اور بینی جیل میں رکھے مجئے تھے ،حکومت نے یہ سہولتیں مہیا کی تھیں ۔ آپ کو انہی سہولتوں کا مطالبہ پھر سے کرنا چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو اس (مطالبہ) کوایک مسئلہ بنالینا چاہیے۔

میں گا ندھی تی سے اتفاق نہیں کرسکا۔ میں نے انھیں بنایا کہ اب صورت حال قطعاً مختلف تھی۔ ہم نے کھلی آ تکھوں سے بیر استہ چنا تھا اور اب ہمیں اس کے بنائج کو بھکتنا پڑے گا۔ میں بیز تو سمجھ سکتا تھا کہ وہ کسی ایسے مسئلے کی بنیاد پر ، جسے کا تکریس نے اختیار کیا ہو، بیر چاہتے ہوں کہ میں لڑائی کروں ، لیکن اس کا جواز کیا ہوسکتا تھا کہ میں محض چند ذاتی سہولتوں کی فرا ہمی جیسے جھوٹے سے مسئلے کو لے کرلڑ پڑوں ........ میں نہیں ہمحضا تھا کہ میر اید مطالبہ حق بجائے ہوگا کہ میر سے پرائیویٹ سیکر بیڑی کو جھے سے ملنے کی اجازت دی جانی جاہے تا کہ میں کا تکر میں ماری رکھ سکوں۔ بید معالمہ بہ شکل اس قابل تھا کہ اس کی بنیاد پر ، موجودہ صورت حال میں ، میں ایک جھڑا اکھڑ اکروں۔

ہم ابھی ہاتیں کرئی رہے تھے کہ بہنی پولیس کا ڈپٹی کمشنر جوائ ٹرین میں ہمارے ساتھ تھا ،اندر آیا۔اس نے ہم سے اپنے کمیار ٹمنٹ میں جانے کو کہا۔اس نے جمعے بتایا کہ صرف مسز تائیڈ وگاندھی جی کے ساتھ تھی سکتی تھیں۔ چنانچہ جواہر لال اور ہیں ،اپنے

از ادی ہند کا محدہ کا محدہ کا محدہ کا استان کی محدہ کا کہ کا محدہ کا اور کا استان کی طرف جاری رہی تھی۔ و بین میں واپس آ گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔ اب گاڑی تیزی سے کلیان کی طرف جاری رہی تھی۔ کلیان میں وہ تھم کی نہیں بلکہ بونا کا راستہ پکڑلیا۔ میں نے سوچا کہ شاید ہمیں وہیں رکھا جائے گا ،اور جبٹرین وہاں تھم ری تو میرایقین اور پختہ ہوگیا۔

ایبالگاتھا کہ ہماری گرفتاری کی خرکسی طرح پونا جا پینچی تھی۔ پلیٹ فارم پر پولیس ہجری پڑی تھی اور ببلک کے کسی آ دمی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ البتہ بل کے او پر بہت بڑی بھیڑ جع تھی۔ جیسے ہی ٹرین (اسٹیشن کے) اندر آئی بھیڑ نے نعر بے شروع کر ویے ، مہاتما گاندھی کی ہے ، اس نعر بے کا بلند ہونا تھا کہ پولیس نے لوگوں پر لائھی چارج کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ، اسے حکومت سے احکامات ملے ہیں کہ کسی مظاہرے یا نعر بے کی اجازت نہیں ہوگی۔

## فلعهاحمر تكرجيل

وَرِكُنْكُ بَمِينَ كِنُواراكِين مِيرِ عِساتِها حَرَّكُرلائِ تَحَ يَحَ بَعِيْ كَهِ جَوابِرلال، مردار بنبل ، آصف علی شکرراؤ دیو، گووند بسلبه نیت، ڈاکٹر پٹابھی سیتارمیا، ڈاکٹر سید محمود، آچار میدکر بلانی اور ڈاکٹر پروفلا گھوش .....ساراجن بابوبھی ورکنگ نمیش کے رکن متحے، کیکن چونکہ انھول نے بمبئی والی میٹنگ میں شرکت نہیں کی تھی ، اس لیے انھیں بئنے میں گرفنارکیا گیااوروہ و بیں نظر بندکردیے گئے۔ ا

ہم قلعے کے اندر لے جائے گئے ، پھرایک ایسی عمارت میں پہنچاد ہے گئے جود کھنے میں فوجی ہیرک معلوم ہوتی تھی۔ اس میں کوئی دوسوفٹ لمباایک صحن تھا جس کے چاروں طرف کرے تھے۔ ہمیں بعد کو پہنہ چلا کہ پہلی عالمی جنگ کے دوران یہاں اطالوی قیدی مطرف کرے تھے۔ ہمارا سامان اندر لایا گیا تو ایک جیلر نے جس کا تبادلہ پونے سے یہاں کردیا گیا تھا ، اس کی چھان بین کی .....میرے پاس ایک چھوٹا سا (Portable) ریڈ یو تھا جسے میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ میری دوسری چیزیں تو اندرا گئیں کیکن ریڈ یو روگ کیا گیا ، اور پھرائی رہائی تک میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی۔

تھوڑی ہی دیر بعد ،لوہ کی پلیٹوں میں ہمیں (رابت کا) کھانا دیا گیا۔ہمیں وہ اچھی نہیں لگیں اور میں نے جیلے سے کہا کہ ہم چینی مٹی کی پلیٹوں میں کھانے کے عادی ہیں۔ جیلے سے معذرت طلب کی کہاس وقت ڈ نرسیٹ کا اہتمام اس کے لیے حمکن نہیں تھا ، البتدا گلے روز سے بدکر دیا جائے گا۔۔۔۔۔۔ پونے سے ایک قیدی ہمارا کھانا پکانے کے لیے لایا گیا تھا۔ جلد ہی اسے بدل دیا گیا اور لیے لایا گیا تھا۔ جلد ہی اسے بدل دیا گیا اور

ہماری نظر بندی کی جگہ راز میں رکھی گئ تھی ...... جھے یہ بات بے وقونی کی گئی تھی کے کوئکہ ظاہر تھا کہ واقعات کو زیادہ دنوں تک چھپایا نہیں جاسکتا تھا۔ پھر بھی حکومت کی کارروائی پر جھے تعجب نہیں ہوا۔ شاید تمام حکومتیں ایسے مواقع پر ای طرح کی بے وقو فیال کرتی ہیں۔ دو تین روز بعد بمبئی کی جیلوں کا انسپئٹر جزل ہم سے ملنے آیا۔ اس نے ہمیں بنایا ،حکومت کے احکامات ایسے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی نہ تو خط بھیج سکتے ہیں ، نہ بنایا ،حکومت کے دط وصول کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی نہ تو خط بھیج سکتے ہیں ، نہ بہت معذرت کی اور کہا کہ یہ احکامات بخت ہیں اور اسے (بہر جال) ان کی بجا آور کی کرنی بہت معذرت کی اور کہا کہ یہ احکامات بخت ہیں اور اسے (بہر جال) ان کی بجا آور کی کرنی ہے۔ پھر بھی اسے ہماری دوسری کوئی بھی ضرورت پوری کرنے میں خوشی ہوگی۔

ہے۔ برس میں اس کو کلکتے ہے جمبئی کے لیے روانہ ہوا ، میری طبیعت ٹھیک نہیں جب میں انفلوئنز امیں مبتلا تھا اور حکومت کو تھی۔ اے۔ آئی ہی ہیں انفلوئنز امیں مبتلا تھا اور حکومت کو ہیں۔ اے۔ آئی ہی ہیں انفلوئنز امیں مبتلا تھا اور حکومت کو ہیا ہت معلوم تھی ۔ انسپکٹر جزل ایک ڈ اکٹر تھا اور جا ہتا تھا کہ میری (طبی) جائج کر لے۔ تیم میں اس برراضی نہیں ہوا۔

و ہاں چولوں کا ایک باغ لگایا جائے کیونکداس طرح ہم اسینے آ سے کومعروف بھی رفیس

المناس الماس الما

آیااورہمیں بتایا کہ اس روز صبح سورے چیتا خان چلا گیا تھا۔ چیتا خان ،اب میں اس نام سے اس کا ذکر کروں گا ،اس وفت پورٹ بلئیر میں تھا ، جب جایا نیوں نے حملہ کیااور جز ائر انٹر مان پر قابض ہو گئے۔

کاراگست کو، میں نے وائسرائے کے نام ایک خطالکھا۔ میں نے کہا ، جھے اس کی شکایت نہیں تھی کہ حکومت نے جھے کو اور میرے ساتھیوں کو گرفنار کرنا ضروری سمجھا۔ تاہم جھے اس سلوک کی شکایت ضرور ہے جو ہمارے ساتھ برتا جارہا ہے۔ سزایا فتہ مجرموں تک کواس کی اجازت ہوتی ہے کہا ہے قریبی عزیز وں سے خط و کتابت کر سکیں۔ ہمارے معاطع میں ، اس حق پر یابندی لگا دی گئی تھی ۔۔۔۔۔۔۔ میں نے لکھنا کہ میں دو ہفتے انظار کروں گا اوراگر ہمیں کو گئی شخش جو اب حکومت کی طرف سے نہیں ملا ، تو میرے ساتھی اور میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہماراللا تھی کی اور میں اور ایک میں اللہ تو میرے ساتھی اور میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہماراللا تھی کی اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اللہ تو میرے ساتھی اور میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہماراللا تھی کی اور میں اور میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہماراللا تھی کی اور میں اور میں یہ فیصلہ کی ہماراللا تھی کی اور میں اور میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہماراللا تھی کی اور میں کے کہ ہماراللا تھی کی کہ اور میں اور میں اور میں اور میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہماراللا تھی کی اور میں اور میں اور میں اور میں کی کہ ہماراللا تھی کی کہ میں دو میں کے کہ ہماراللا تھی کی کروں گا اور اگر میں گئی کروں گا دور میں کی کہ ہماراللا تھی کی کہ کی کہ کو کہ کو میں کے کہ ہماراللا کی کی کہ کیا ہماراللا کو کہ کی کی کہ کو کہ کی کہ کہ کہ کو کہ کو کروں گا دور کی گئی کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کروں گا دی کی کروں گا دی کی کروں گا دور کروں گا دیں کروں گا دور کروں گا دی کروں گا دور کروں گا دو

• ارتمبرکو، چیتا خان آیا اور کہا کہ اے احکامات موصول ہوئے ہیں کہ ہفتے میں

و آزادی ہند ایک و کو کو کو کو کہ کا اخبار کھی دیا جائے گا۔

ایک بارہم اپنے عزیزوں کو خط لکھ سکتے تھے۔ ہمیں ہرروز ایک اخبار کھی دیا جائے گا۔

تا کمٹر آف اعلیٰ کی ایک کا پی میری میز پر رکھ دی گئی اور اب سے آگے ، ہمیں اخبار پائندی سے موصول ہوتا رہا۔ اس رات بردی دیر تک میں اخبار پر ھتارہا۔ مہینے بھر سے زیادہ ہمیں کوئی خرنیں ملی تھی۔ آخر کار، اب ہمیں بیت تو چل گیا کہ ہماری گرفتاری کے بعد ملک میں کیا واقعات ہوئے تھا در جنگ نے کیا شکل اختیار کی تھی۔

اسکے روز میں نے چیا خان سے کہا کہ مجھے بچھی تاریخوں کے اخبارات بجوا دے۔ اب جبکہ حکومت ہمیں پابندی سے اخبارات فراہم کرنے پر رضا مند ہوگئ تی ،
میری اس درخواست پرکوئی اعتراض نہیں ہونا جا ہے تھا۔ میری اس بات سے چیا خان کو انفاق تھا، چنا نچہدو تین روز بعد اس نے مجھے' ٹائمس آ ف انڈیا'' کی ممل فائل بجوادی۔ جیسے ہی میں نے اخباری ر پورٹیس پڑھیں ، مجھے پتہ چلا کہ صورت حال کے چیش نظر میرایہ قیاس کہ ہماری گرفتاری کے بعد ملک بحر میں تشدد آ میز ہنگا ہے ہر پا ہوں گے ،
محل علی میں ہے اخباری ر پورٹیس پڑھیس ، مجھے پتہ چلا کہ صورت حال کے چیش نظر میرایہ قیاس کہ ہماری گرفتاری کے بعد ملک بحر میں تشدد آ میز ہنگا ہے ہر پا ہوں گے ،
محل ملے میں چیش چیش ہتے۔ رسل و سائل کا نظام درہم ہر ہم ہوگیا تھا اور کا رخانے بند کر محل میں چیش چیش ہیں ہے۔ رسل و سائل کا نظام درہم ہر ہم ہوگیا تھا اور کا رخانے بند کر دیے گئے اور انھیں جا درجنگی سامان کی پیداوارختم ہوگئ کی بہت دور ہے اور بحش مقامات پر انھیں جاہ کردیا گیا۔ ۔ سیست کم ہوگئ ۔ مختر میہ کہ میک میں ہت کے مرک تورب پورے ملک نے تشدد آ میز برئی تعداد میں جلادی کی تھی میں ہوگئے۔ مختر میہ کہ موگئ ۔ مختر میہ کر میں کو میں موگئ ۔ مختر میں کو میں کو میں کی کو موٹر کے میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر میں کر م

طریقے سے دیا تھا۔ اب بیتر یک تشد د سے عاری مزاحمت تک محدود تبیں تھی ....... اس سب کا انداز ہ مجھے پہلے سے تھا اور اپنے کارکنوں کو اس بارے بیں کمی حد تک بیں نے مشور ہ بھی دیا تھا اور ان سے بات چیت بھی کی تھی ۔

١٩٣٢ء کے بقیدمینے بغیر کی برے واقعے کے گزر مجے۔

اخباروں میں پر معا کہ گاندھی تی ، فضا ایک بار پھر تبدیل ہوئی۔ فروری ہیں ہم نے اخباروں میں پر معا کہ گاندھی تی نے وائسرائے کولکھا تھا کہ تنزیمہ ذات کی غرض ہے وہ برت رکھیں کے۔ جھے یقین تھا کہ گاندھی تی بیدتدم دوخاص اسباب کی بنا پر اٹھا تا جا ہے ہیں ، جیسا کہ میں پہلے ہی کہ چکا ہوں ، انھیں تو تع نہیں تھی کہ کومت کا تحر کسی لیڈروں کو

بھ آزادی ہند کا وہ ای الکام آزاد کی ہے۔ ان کا میں ہے اس کے ان اوقت ان کول جائے گا کہ اپنا کا کہ اپنا جائے گا کہ اپنا ہے ان کول جائے گا کہ اپنا جائے گا کہ اپنا ہے نظر یے کے مطابق تحریک کوتشد دے عاری خطوط پر آ گے لے جا کیں۔ ان کی بید ونوں امیدیں ٹوٹ کئیں۔ جو پچھ ہوا تھا ، اس کی ذیے داری انھوں نے قبول کرلی ، اور جیسا کہ ان کامعمول تھا ، اپنی نظمی کے کفارے کے لیے اب وہ برت رکھنے کامنھو بہ بنار ہے تھے ان کامعمول تھا ، اپنی نظمی کے کفارے کے لیے اب وہ برت رکھنے کامنھو بہ بنار ہے تھے اور کوئی مفروضہ ایسا نہیں تھا جس کی بنیا دیر ہیں اس برت کو ہامعنی سمجھ سکوں۔

بہرحال، حکومت ان کے اس فعل کو ایک بالکل ہی مختلف نظار نظر سے دیکھ رہی تھی۔
اس کا خیال تھا کہ اس عمر میں اورصحت کی موجودہ حالت میں اکیس روز کے برت کو وہ جھیل نہیں یا تیس کے ۔۔۔۔۔۔ پیٹن موت کو دعوت دینا تھا۔ حکومت کے خیال میں ، گاندھی جی بہی چاہتے تھے اور اس طرح حکومت کو اپنی موت کا ذھے دار تھی ہرانا چاہتے تھے۔ بعد کو جمیں معلوم ہوا کہ اس قیاس کی بنیاد پر حکومت نے تمام ضرور کی تھی ہرانا چاہتے تھے۔ بعد کو جمیں معلوم ہوا کہ اس قیاس کی بنیاد پر حکومت نے تمام ضرور کی انتظامات کر لیے تھے۔ اس یقین کے ساتھ کہ گاندھی جی اس برت سے جاب برنہ ہو تکس گے محکومت نے ان کے کریا کرم کے لیے صندل کی لکڑی بھی خرید لی تھی ۔ اس کا ردم لی تھا کہ گاندھی جی ان کے کریا کرم کے لیے صندل کی لکڑی بھی خرید لی تھی ۔ اس کا ردم لی تھا کہ گاندھی جی ان کی آخری رسوم آغا خان پیلس میں ادا کی جا کیں گی جہاں وہ نظر بندر کھے گئے تھے، اور ان کی را کھان کے بیٹوں کو بھی واری جی جا کی ۔۔

ہ راگست کومیری اور میرے ساتھیوں کی گرفناری کی خبر نے اٹھیں زبر دست صدمہ ببنجایا ہوگا ، اور ان کی صحت ، جو پہلے ہی سے ابتر تھی ، اب پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتی گئی۔امیری کے دوران ،میری سب سے بڑی پر بیثانیوں میں ایک پر بیثانی ان کی گرتی ہوئی صحت ہے متعلق اطلاعات تھیں۔۱۹۳۴ء کے اوائل میں مگھریے مجھے خبر ملی کہ وہ پھر بہت بیار ہیں۔ اس کے بعد اورزیادہ پریشان کن خبریں ملیں۔ ان کے معالج ، ان کی طرف ہے متفکر تنظے، چنانچہ این طور پر انھوں نے حکومت کولکھا کہ چونکہ ان کے بیخے کی اميدكم ہے اس ليے ايك بار مجھے انھيں ويكھنے كا موقعہ فراہم كيا جائے۔ حكومت نے معالجوں کے اس خط کونظر انداز کر دیا ......میں نے بھی وائسرائے کولکھالیکن ہماری خط و کتابت ادھوری روگئی۔ایک روز ایریل میں ، دوپہر کے وقت چیتا خان آیا۔ بیہ بات معمول کے بالکل خلاف تھی۔اس نے پچھ کہانہیں اور ایک ٹیلی گرام مجھے تھا دیا۔ بیزیفیہ اشاروں کی زبان میں تھا، لیکن انگریزی میں اس کی عبارت بھی ساتھ وی ہوئی تھی۔ یہ کلکتے ہے تا تھااور میخبرلا پاتھا کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے .....میں نے وائسرائے کو لكها كه حكومت مند عارضي طور بر، با آساني مجھے كلكته نتقل كرنے كا انظام كريكتي تقى تاكيہ موت سے بہلے میں نے اپنی اہلیہ کود کھ لیا ہوتا ....اس اس خط کا مجھے کوئی جواب بہیں ملا۔ تین مہینے بعد ،قسمت میں میرے لیے ایک اور صدمہ لکھا ہوا بھا۔ میری مہن آ بروبیکم، جوبھو پال میں رہتی تھیں ، بیار پڑیں۔تقریباً دو تفتے کے اندر بینجرآئی کہان کا مجھی انتقال ہو کمیا ہے۔

ای زمانے میں ،ہم نے اچا تک اخباروں میں پڑھا کہ گاندھی جی رہا کردیے مجے تھے۔میرادھیان اس خیال کی طرف جاتا ہے کہ خودگاندھی جی بھی اپنی رہائی کے اسباب سمجھ نہیں یائے ہوں مے سسسالگتا ہے ، وہ میسوچے تھے کہ ان کی آزاد کی گا دارومدار

kutubistan.blogspot.com

رہائی کے بعد پھھ صے تک، گاندھی جی استے بیار رہے کہ کوئی موثر قدم اٹھانا ، ان

کے لیے مکن نہیں تھا۔ چند ماہ تک ان کاعلاج ہوتا رہا ، پھر جیسے ہی انھوں نے اپنی حالت میں
قدر رے بہتری محسوس کی ، انھوں نے کئی سیاسی اقد امات کا ڈول ڈالا ۔ ان میں سے دواس
کے سخت ہیں کہ ان کا تذکرہ خاص طور پر کیا جائے ۔ گاندھی جی نے مسلم لیگ سے مفاہمت
کی ایک نئی کوشش کی اور مسٹر جناح سے ملاقات کا اہتمام کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔ ان کا دوسرا اقد ام
حکومت سے از سرنو ندا کرات کا دروازہ کھو لنے کی ایک کوشش تھا۔ اپنے بچھلے اعلانات کے
برنکس ، اب انھوں نے بدییان جاری کیا کہ اگر ہندوستان کی آزادی کا اعلان کردیا جائے ، تو
وہ رضا کا رانہ طور پر انگر بردوں کی جمایت کر رے گا اور جنگی تیاریوں میں اپنا پورا تعاون دے
گا۔ میں جیرت زدہ تھا اور بیجا نہا تھا کہ ان دونوں اقد امات کونا کام ہونا ہے۔
گا۔ میں جیرت زدہ تھا اور بیجا نہا تھا کہ ان دونوں اقد امات کونا کام ہونا ہے۔

میراخیال ہے کہ اس موقعے پر ،مسٹر جناح کی طرف گاندھی جی کا بڑھنا ، ایک بہت بڑی سیاسی غلظی تھی .....اس نے مسٹر جناح کو ایک نئی اور مزید اہمیت عطا کی جس کا انھوں نے بعد میں پورا فائدہ اٹھایا۔گاندھی جی نے جناح کی طرف ، دراصل شروع ہی سے ایک عجیب وغریب رویہ اپنار کھاتھا۔ دوسری دہائی میں کا تکریس سے علیحدگی کے بعد ، الالكام المنظام المنظ جناح این سیاس اہمیت خاصی حد تک کھو بیٹھے تھے۔اس کی بہت بروی وجہ گاندھی جی کے بعض اقد امات اور فروگز اشتی تھیں کہ جناح نے ہندوستان کی سیاسی زندگی میں اپنی اہمیت پھرے حاصل کرلی .....واقعتا ،اس بات میں شک ہے کہ گاندھی جی کے رویے کے بغیر، جناح کوبھی بھی برتری حاصل ہویاتی۔ ہندوستانی مسلمانوں کے وسیع حلقے مسٹر جناح اوران کی یالیسی کے متعلق شکوک رکھتے تھے الیکن جب انھوں نے دیکھا کہ گاندھی جی ان کے پیچھے مسلسل بھاگ رہے ہیں اور انھیں خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں ،تو بہتوں کے دل میں جناح کے لیے ایک نئ عزت پیدا ہوگئی .....ان کا خیال میر بھی تھا کہ فرقہ وارانه مفاهمت میں مفیدمطلب شرطول کی تکیل کے لیے نناید جناح بہترین حض تھے۔ یہاں میں ریبھی عرض کرتا چلوں کہ گاندھی جی ہی ہتھے جنھوں نے مسٹر جناخ کے کیے سب سے پہلے قائد اعظم ، لین بہت برے قائد کے خطاب کورواج دیا گاندهی جی کے بمپ میں ایک بیوتوف کیکن نیک نفس خانون تھیں جن کا نام امت السلام تھا۔انھوں نے بعض اردوا خبارات میں جناح کا ذکر'' قائداعظم'' کےطور پر دیکھا تھا۔ جس وقت گاندهی جی ملاقات کے لیے جناح کے نام خطالکھ رہے تھے، خاتون نے گان هی جی سے کہا کہ اردوا خبارات جناح کو قائد اعظم لکھتے ہیں، چنانچہ گاندھی جی کو بھی ان ہے اس طرح خطاب کرنا جاہیے۔اس اقدام کے مضمرات پرایک کیے کے لیے بھی غور کیے بغیر، گاندهی جی نے جناح سے قائد اعظم کے طور پر خطاب کیا ..... بید خط جلد ہی اخباروں میں حصیب گیا۔ ہندوستانی مسلمانوں نے جب دیکھا کہ گاندھی جی بھی جناح کو قائد أعظم كہتے ہيں ، تو انھوں نے سوچا كه وہ سي جي قائد أعظم ہيں ...... جولائي مهم اومیں جب میں نے بیر بورٹ پڑھی کہ کا ندھی ہی جناح سے خط و کتاب کرر ہے تصاوران سے ملاقات کے لیے جمبی جارہے تھے، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گاندهی جی بہت بردی علطی کررے ہیں۔ان کا بعل مسلوں کو البیس کرے گا۔ بلکہ اس کے برخلاف ہندوستانی سیاس صورت حال کو دُشوارتر بنادے گا ..... جناح نے اس صورت حال سے بورا فائدہ اٹھایا اور خوداین بوزیش بنالی الیکن اٹھوں نے ایک بھی الی بات ندتو كاينه كهى جوكس بحى طرح مندوستانى آزادى كمقصد من معاون موسكى \_ كاندهى جى ئے حكومت كى طرف دوسرا قدم جو بھى الخايا وہ ناوقت تھا ..... ياد

عَ آزاد ك بنر المُورِي مُورِي المُورِي ہوگا کہ جس وفت مخاصمتیں شروع ہوئیں ، میں نے کا نگریس کو بیہ مجھانے کی کوشش کی تھی كه جنگ كى طرف ايك مثبت اور حقيقت پيندانه رويها ختيار كرے۔اس وفت گاندهي جي اس بات پراڑ گئے کہ ہندوستان کی سیاس آزادی بے شک اہم ہے، لیکن عدم تشد د کے اصول پر قائم رہنا اس ہے بھی زیادہ اہم ہے۔ دراصل کئی موقعوں پر انھوں نے صاف صاف میکها تفا که مندوستانی آزادی کے حصول کا واحدراستدا گرتشد دیسے ہوکر نکلتا ہے تو كم ہے كم وہ خودا ہے نہيں اپنائيں گے۔اب وہ بيہ كہتے تھے كہا گر ہندوستان كى آزادى کا اعلان ہوجائے تو کانگریں کو انگریزوں سے تعاون کرنا جا ہیے۔ بیران کے پچھلے خیالات کی میسرالٹی شکل تھی اور اس سے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہرغلط فہمیاں <u> بھیلنے گی</u>ں ....... ہندوستانی اینے طور پر ذہنی البھن میں مبتلا شھے، دوسری طرف برطانیہ میں جو تاثر پیدا ہوا وہ اور زیادہ ناخوشی کا تھا۔ بہت سے انگریز یہ بچھتے تھے کہ گاندھی جی نے انگریزوں کی مدد سے احتر از کیا تھا جس ونت جنگ کا معاملہ شیے کی منزل میں تھا۔ تعاون کے لیےان کی موجودہ پیشکش کی تعبیروہ ایک ایسی کوشش کے طور پر کرر ہے تھے، جس کا مقصدان وفت جبکه اتحادیوں کی جیت بیٹنی تھی ، برطانوی ہمدردی حاصل کرنا تھا نیتجاً ، انھوں نے اس پیشکش کی طرف وہ توجہ ہیں کی جس کی امید گاندھی جی کو کی - مزید برآ ں، اب انگریز مندوستان کی حمایت کے استے مختاح تہیں رہ گئے تھے جتنے کہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں تنے .....اس وجہ سے بھی وہ گاندھی جی کے اقدام کی طرف سے بے نیاز رہے۔

اب، جبکہ ۱۹۵۷ء میں، منیں ہے ہا تیں لکھے ہا ہوں اور پیچے مرکر واقعات کی طرف دکھر ہا ہوں، تو یہ کہنے سے میں بازئیس روسکتا کہ گاندھی جی کے سب سے قربی مقلدوں کے رویے میں ایک نمایاں تبدیلی دیکھنے میں آئی .....سردار پٹیل ، ڈاکٹر راجندر پرساد، آچار ہی کہ پانی اور ڈاکٹر پروفلا گھوش نے اس وقت ورکنگ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جب کا گریس نے یہ قرار واد منظور کی تھی کہ اگر اگر بیزوں نے ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر دیا تو وہ جنگی تیاری میں مددوے گی۔ وہ تھلم کھلا ہے کہتے تھے کہ عدم تشدوان کے لیے ایک مسلک تھا اور ہندوستانی آزادی سے بھی زیادہ اہم تھا۔ بہر حال، تشدوان کے لیے ایک مسلک تھا اور ہندوستانی آزادی سے بھی زیادہ اہم تھا۔ بہر حال، تبدوستانی ترادی ہو ایک نے بھی بینیں کہا کہ ہندوستانی جب یہ 1 کے ایک مسلک تھا اور ہندوستانی آزادی سے بھی زیادہ اہم تھا۔ بہر حال، تبدوستانی ترادی واتو ان بیس سے ایک نے بھی بینیں کہا کہ ہندوستانی جب دستانی

قلعہ احمد نگر میں ہماری زندگی کامعمول اچا نک ایک نئے واقعے کی وجہ ہے بگڑگیا۔ ایک روز چیتا خان آیا اور کہا کہ اسے ڈاکٹر سید محمود کی رہائی کے احکامات موصول ہوئے ہیں۔ ہم سب کو حیرانی تھی کیونکہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ صرف آخیس ہی اس برتاؤ کامستحق کیوں سمجھا گیا ہے۔

کی مہینے پہلے، احر گریں ہینے کی وہا کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ چینا خان نے ہمیں اس بیاری کے فیے لگوانے کا مشورہ دیا۔ ہم میں سے پانچ ......... جواہر لال، پٹائی سیتا رمیا، آصف علی، ڈاکٹر سید محود اور میں نے ........ اس کے مشورے پر عمل کیا۔ آچار میرکر پلانی بہنکر راؤد یواور ڈاکٹر پر دفلا گھوش نے .......... ضمیر کی بنیا دول پر انکار کر دیا۔ مجھے ٹیکر لگوانے کے دوعمل کے طور پر بلکا بخارتھا، لیکن ایسا لگنا تھا کہ ڈاکٹر محود کو شیکے سے الرجی ہے۔ انھیں تقریباً پندرہ روز تک مسلسل اور غیر معمولی طور پر شدید بیار ہا۔ ہم سب ان کی طرف سے شکر تھے، اور جواہر الال اپنی روایتی دوست داری کے ساتھ ان کی مساور تھول سے خوان برابر آتا رہا۔ وہ چیتا خان کے زیر علاج تھے اور تقریباً صحت یاب ہو مورشول سے خوان برابر آتا رہا۔ وہ چیتا خان کے زیر علاج تھے اور تقریباً صحت یاب ہو کے تھے، جب ان کی رہائی کے احکامات جاری ہوئے۔ چنا نچے صرف ان کی بیاری ان کی رہائی کا معقول سبب نہیں بن سکتی تھی۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید اس کا مطلب حکومت کی رہائی کا معقول سبب نہیں بن سکتی تھی۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید اس کا مطلب حکومت کی رہائی کا معقول سبب نہیں بن سکتی تھی۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید اس کا مطلب حکومت کی رہائی کا معقول سبب نہیں بن سکتی تھی۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید اس کا مطلب حکومت کی برہائی کا معقول سبب نہیں بن سکتی تھی۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید اس کا مطلب حکومت کی برہائی کا معقول سبب نہیں بن سکتی تھی۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید اس کا مطلب حکومت کی برہائی کا معقول سبب نہیں بن سکتی تھی۔ ہم یہ بیش آنے پر تیار تھی اور صحت کی برہائی کا معقول سبب نہیں ہی دوئی دور نے دور نے

اشارہ کیا کہ اپنی رہائی کے سبب پٹنہ پہنچ تو پریس نے ان کا انٹرویولیا۔ انھوں نے پید اشارہ کیا کہ اپنی رہائی کے سبب کا انھیں صاف پرتہ نہیں ہے۔ اس (بیان) کا نتیجہ انہائی غیر متوقع ہوا۔ حکومت نے فیصلہ کیا وہ اس کی تر دید کیے بغیر نہیں رہے گی۔ چنا نچہ اس نے پریس کو ایک خط جاری کر دیا جو سیدمحمود نے احریکر سے وائسرائے کے نام لکھا تھا۔ حکومت کا کہنا تھا کہ سیدمحمود اس خطا کی بنیاد پررہا کیے ہتے۔

ہم نے احمد گرجیل میں جب بید خط پڑھا، تو ہم سب کو غصر آیا اور شرم محسوس ہوگی۔
ہم بھی یہ یفنین نہیں کر سکتے تھے کہ ڈاکٹر محموداس شم کا خطائھیں گے اور ہم میں سے کسی کو یہ
بھی نہیں بتا کیں گے کہ انھوں نے حکومت سے خط و کتابت کی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض
انگریزی فقروں اور محاوروں کی بابت انھوں نے ہم میں سے چھاوگوں سے مشورہ کمیا تھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔جواہر لال اور میں نے یہ مجھا کہ وہ کتاب لکھنے میں مصروف ہیں اور چند فقروں
کے سلسلے میں اپنا شک دور کرنا جا ہتے ہیں۔ ہمارے د ماغ میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ وہ
واکسرائے کے نام ایک معافی نامہ ترتیب دے رہے تھے۔

اینے خط میں ڈاکٹرسید محمود نے لکھا تھا کہ جس وفت نہندوستان چھوڑ دو' ،قرار داد
منظور کی گئی ، وہ ور کنگ سمیٹی یا اے۔ آئی۔ سی۔ سی کی میٹنگوں میں شریک نہیں ہوئے
سنھے۔اس پر مجھےاور زیادہ تعجب ہوا ، کیونکہ وہ ان میٹنگوں میں موجود بھی ہتھےاور قرار داد
سے متعلق بحثوں میں انھوں نے حصہ بھی لیا تھا۔

ایسے تمام معاملات میں گا عرص بی کارویہ بہت فیاضانہ ہوتا تھا۔ سید محود جب ان سے لیے اور اپنی علطی تسلیم کرنی تو گا عرص جی کوان پرترس آیا۔ انھوں نے ایک بیان ہے آزادی ہند میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اپنے دوستوں کو مطلع کیے بغیر، ہرگز مناسب نہیں تھا، مگر ہندوستانی عوام کوان کے بچتاوے کا کھا تا ہے۔ جھتا وے کا کھا تا دی میں اپنے دوستانی عوام کو ان کے بچتاوے کا کھا تا دی میں اپنے دوستانی عوام کو ان کے بچتاوے کا کھا تا دی کھنا تا ہے۔ جھتا ہے۔ جستا ہے۔ جھتا ہے۔ جستا ہے۔ جھتا ہے۔ جستا ہے۔ جھتا ہے۔ جستا ہے۔ جھتا ہے۔ جھتا ہے۔ جھتا ہے۔ جھتا ہے۔ جھتا ہے۔ جستا ہے۔ جستا

وکہ یہ یقیٰ طور پرہمیں اس کا بچھ پہنیں تھا، گرایا لگا تھا کہ ہاری اسری کے دن اب ختم ہونے والے ہیں۔۱۹۴۲ء کے نصف آخر ہیں کی وقت، حکومت ہنداس فیج تک پنجی کہ ہمیں احمد تکر ہیں نظر بندر کھنا اب چنداں ضروری نہیں تھا۔ہم وہاں کئی وجوہ کی بناپر لے وائے گئے تھے۔حکومت نے یہ ہجھا تھا کہ ہماری نظر بندی راز میں رکھی وجوہ کی بناپر لے وائے گئے تھے۔حکومت نے یہ ہجھا تھا کہ ہماری نظر بندی راز میں رکھی جاسکی ۔وہ یہ بھی بھی بھی تھی کہ اگر ہمیں کی سول جیل میں رکھا گیا تو اس کا امکان ہے کہ بیرونی و نیاسے ہم رابطہ قائم کرلیں۔فوبی کو بین فوبی تعینات تھے اور یقین تھا کہ وہ لوگ بیرونی و نیاسے رابطہ قائم نہ ہونے دیں گے۔خی کہ جسمانی طور پر بھی باہر کی و نیاسے بیرونی و نیاسے رابطہ قائم نہ ہونے دیں گے۔خی کہ جسمانی طور پر بھی باہر کی و نیاسے رابطہ پینی کا ماحول و کھائی و بیاتی تھا ان میں روشن دان ہے ہوئے تھے جن میں کہا۔ پالسٹرا تنا نیا تھا کہ ہم جب وہاں پہنچ تو اس میں نی ابھی باقی تھی۔احمد گر میں ابنی ساڑھے تین برس کی نظر بندی کے دوران ہم نے مشکل سے باہر کا کوئی ہندوستانی و کھا۔ ساڑھے تین برس کی نظر بندی کے دوران ہم نے مشکل سے باہر کا کوئی ہندوستانی و کھا۔ ایک بیا دوبار عمارتوں میں معمولی مرمت کا بچھ کا م ہوالیکن اس کے لیے بھی کی ہندوستانی و کھا۔ ایک بیا دوبار عمارتوں میں معمولی مرمت کا بچھکام ہوالیکن اس کے لیے بھی کی ہندوستانی و کھا۔ ایک بیادوبار عمارتوں میں معمولی مرمت کا بچھکام ہوالیکن اس کے لیے بھی کی ہندوستانی دیا سے ایک کوئی ہندوستانی دیا سے سائل کے لیے بھی کی ہندوستانی دیا سے باکل کٹ کردہ گئے تھے۔

سردار پٹیل اور شکرراؤ دیوسب سے پہلے نظے اور بونا جیل میں جلے محے۔ آصف علی کو بٹالہ جیج دیا محیاجہاں و ہلی کے قیدی بالعموم رکھے جاتے ہتھ۔ جواہر لال کو پہلے الہ

میں نے جواہر لال سے کہا کہ خود میں بھی بی چاہتا تھا کہ بھے بھی آرام کے لیے اور اپن صحت کی سحائی کے لیے بھی وقت چاہی قا۔ اس وقت بھے پہنہیں تھا کہ ہم ایسے حالات میں آزاد کیے جائیں محروفیتیں حالات میں آزاد کیے جائیں محروفیتیں درکارہوں کی اور پھرشاید ہماری باتی مائدہ زندگی کے لیے آرام کا سوال ہی نہیں اٹھے گا۔

میری شقلی کا وقت آیا تو چیتا خان نے کہا کہ چونکہ میری طبیعت تھیک نہیں ہال لیے میرے تن میں اچھا نہیں ہوگا کہ کلکتے جاؤں جہاں کی آب و ہوا مرطوب ہے۔ اس نے اشارۃ کہا مجھے بنگال کے اعدری کسی خشک تر مقام پر بھیجا جائے گا ......ایک روز سہ پہرکواس نے جھے سے تیار ہونے کو کہا۔ میر اسامان اس کی کار میں رکھ دیے جانے کے بعد ، وہ جھے لے کرچل پڑا ، احر گر اسٹیشن کی طرف نہیں بلکہ کئی میل دور ایک دیہاتی اسٹیشن کی طرف .....وجہ یہ تھی کہ اگر میں احر گر سے سفر کرتا تو فور آبی لوگوں کو خبر ہو جاتی ۔ حکومت میری ترکات وسکتات کے بارے میں کی تشہیر نہیں جا ہتی تھی۔

میرے ساتھ جانے کے لیے بنگال کا ایک ی آئی ڈی ، انسپٹر چار کانشیلوں کے ساتھ آیا تھا۔ چیا خان نے مجھے ان کے حوالے کر دیا ......... ہم احر محر سے کلیان ہوتے ہوئے آسنول میں مجھے ریٹائرنگ روم میں پہنچا دیا موسے آسنول میں مجھے ریٹائرنگ روم میں پہنچا دیا میں جہاں میرے لیے خصوص انتظامات کے مجھے سے سارے معاطے کومیند راز میں میں جہاں میرے لیے خصوص انتظامات کے مجھے سے سارے معاطے کومیند راز میں میں جہاں میرے لیے خصوص انتظامات کے مجھے سے سارے معاطے کومیند راز میں میں جہاں میں معاطے کومیند کے اس میں جہاں میں معاطے کومیند کا دیا

ر کھنے کی حکومت کی کوشش کے باوجود پریس کو کسی طرح بیز خرال گئی تھی۔ آسنسول میں ، میں نے کلکتے کے بیروں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ آباد کے میاں محمد فاروق کو دیکھا ۔ میں کو کسی طرح بیز کم کی کوشش کے بیروں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ آباد کے میاں محمد فاروق کو دیکھا ۔ میں مقامی لوگوں کی ایک بھیڑ بھی جمع ہوگئ تھی۔

آسنول کے پولیس میرنٹنڈنٹ نے اکٹیشن پر جھے اتارا اور ایک ذاتی گزارش کی۔اس نے کہا کہا کہا گریس پبلک سے ملنا چاہتا ہوں ، تو وہ جھے روک تو نہیں سکتا ، کین اگر میں نے یہ کیا تو حکومت اس کے ساتھ بہت تنی سے پیش آئے گی۔ چنا نچہ وہ بہت ممنون ہوگا اگر میں او پری منزل پر ایک کمرے میں چلا جاؤں اور پبلک کوٹال دوں ....... میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے نقصان پہنچانا یا حکومت کی ناراضگی کاشکار بنانا نہیں جا ہتا ، سومیں اس کے ساتھ او پری منزل کے ایک کمرے میں چلاگیا۔

بولیس سپرنٹنڈنٹ ڈھا کہ کے نواب کارشتے دارتھا۔ وہ اوراس کی بیوی دونوں میری دیکھ بھال کررہے تھے اوراس کی بیوی کا اصرارتھا کہ میں ایک آٹو گراف بک پر دستخط کردوں۔انھوں نے مجھے آرام پہنچانے کی ہرممکن کوشش کی۔

اب جمعے پنہ جلا کہ جمعے بنکورا لے جایا جارہا ہے۔گاڑی پلیٹ فارم پر جار ہے کے قریب آئی اوراس کے قوڑی دیر بعد مجھے اپنے ڈید میں پہنچا دیا گیا۔اس وقت تک پلیٹ فارم پر خاصا بڑا مجمع اکھا ہو چکا تھا۔ مقامی لوگوں سے قطع نظر کلکتے ،الڈ آ با داور لکھنو سے بھی بہت سے لوگ آئے تھے ...... پولیس سپر نٹنڈ نٹ اوراس کا انسپلٹر ، دونوں اس تثویش میں بری طرح بہتلا تھے کہ میں کسی سے ملئے نہ پاؤں۔ دھوپ تیز تھی اور وہ میرے لیے ایک چھتری لائے تھے،اسے انسپلٹر نے سنجال رکھا تھا ،لیکن اس فکر میں کہ میرے لیے ایک چھتری لائے تھے،اسے انسپلٹر نے سنجال رکھا تھا ،لیکن اس فکر میں کہ مجمع سے میں چھپار ہوں وہ چھتری کو جھکا تا گیا ، جھکا تا گیا ، یہاں تک کہ وہ میرے سر پر گئے گئی۔اس کا مقصد بیتھا کہ لوگ میرا چہرہ نہ د کھے پائیں۔اس کا خیال تھا کہ اس طریقے کئے گئی۔اس کا مقصد بیتھا کہ لوگ میرا چہرہ نہ د کھے پائیں۔اس کا خیال تھا کہ اس طریقے سے ،لوگوں کومتوجہ کے بغیر ، وہ جھے کمیار ٹمنٹ تک پہنچا دیں گے۔

مجھے کی سے ملنے کی کوئی خاص خواہش نہیں تھی کیکن جب میں نے دیکھا کہ لوگ کلکتے الدا یا داور لکھنو سے صرف میرے دیدار کے لیے آئے ہیں ، تو مجھے ریہ بات بہت نامناسب لکی کہ انھیں ایک جھلک تک نہ دکھائی جائے ..... چنانچ میں نے انسکٹر کے ہاتھ سے چھتری لے لی اور اسے بند کر دیا۔ اب لوگ میری طرف دوڑ پڑے ،لیکن ہاتھ سے چھتری لے لی اور اسے بند کر دیا۔ اب لوگ میری طرف دوڑ پڑے ،لیکن

ری آزادی ہند جھی میں میں میں میں میں ہے کہ میرے لیے فردا فردا سب ملنا ناممکن تھا، میں نے انھیں رک جانے کو کہا۔ ظاہر ہے کہ میرے لیے فردا فردا سب سے ملنا ناممکن تھا، پھر بھی میں نے عمومی طور پران سے باتیں کیں اور ہنتے ہوئے کہا، پولیس سپر نٹنڈ نٹ اور انسی عمر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پریشان ہوتے جارہے ہیں اور میں نہیں چاہتا اس بخت گرمی میں ، سر در دمیں جنال ہوجاؤں۔

لوگوں کی طرف (خدا حافظ کہنے کے انداز میں ) ہاتھ ہلا کر میں اپنے ڈیے میں چلا گیا۔ لیکن بھیڑ چاروں سے قطع نظر ، چلا گیا۔ لیکن بھیڑ چاروں سمت سے انڈ پڑی۔ پلیٹ فارم پر موجود لوگوں سے قطع نظر ، پلیٹ فارم کے اطراف بھی کافی لوگ جمع ہو گئے اور دوسری جانب سے میرے ڈیئ کا آگئے۔ جلد تی ٹرین چل پڑی اور سمات بجے ہم بنکورا پہنے گئے۔ بنکورا کے پولیس سیرنٹنڈ نٹ اور دوسرے جہد یداروں نے جھے اتارااور شہر کے ہا ہرایک دومنزلہ بنگلے تک میرے ساتھ آئے۔

سیار مل کی شروعات تھی اور دن گرم ہوتے جارہے تھے۔ بہر حال میں جب پہلی مزل کے برآ مدے میں بیٹھا تو محسوں ہوا کہ شام کی خوشگوار ہوا کے جھو نکے میرے چرے سیل رہے ہیں۔ جسیں اور شامیں یہاں بری نہیں ہوتی تھیں، لیکن دن کو گری بہت بڑھ جاتی تھی۔ میرے پاس بحل کا ایک پنگھا تھا اور برف بھی میسرتھی، مگر دو پہر کے وقت اس قدرگری ہوتی تھی کہ ان سے بچھکا م نہیں چانا تھا۔ کلکٹر ہفتے میں ایک دو پہر کے وقت اس قدرگری ہوتی تھی کہ ان سے بچھکا م نہیں چانا تھا۔ کلکٹر ہفتے میں ایک بار طفے آتا تھا ، ایک روز اس نے کہا کہ وہ حکومت کو پہلے ہی لکھ چوکا ہے کہ میں اب بنکورا میں مزید تیام نہیں کرسکتا۔ اسے جواب کا انظار تھا اور جسے ہی یہ (جواب) موصول ہوا میں مزید تیام نہیں کرسکتا۔ اسے جواب کا انظار تھا اور جسے ہی یہ (جواب) موصول ہوا وہ بچھے کی شونڈے مقام پر بجوادے گا۔

ا چھاباور پی ملنا بمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ بنکورا میں شروع میں پچھ مشکل ڈیٹ آئی محر جلد بن آبک بہت امچھا باور پی رکھ لیا ممیا۔ مجھے اس کا کام اتنا پند آیا کہ رہائی کے بعد میں است اسینے ساتھ کلکتے لے آیا۔

سی اسے اپنے ساتھ منتے ہے آیا۔ بنکورا میں حکومت جمعے (روزانہ) اسٹیسمین کی ایک کابی فراہم کرتی تھی۔ میں نے حکومت سے کہا کہ میرے لیے امرت بازار ہتر ایکا بھی منکوائے۔ ڈپٹی کمشز کے چیف سیکریٹری سے مشورہ کر لینے کے بعد بیا نظام ہوگیا۔

مل بہلے بی ذکر کرچکا ہول کہ قلعدا حرم میں داخلے کے دفت ، میرار یڈ یوسیٹ بھی

را آزادی بند ایک از بند مورد بعد چینا خان نے جھے سے یو چھاتھا کہ کیادہ استعال کر سکتا ہے۔ بندروز بعد چینا خان نے جھ سے یو چھاتھا کہ کیادہ استعال کر سکتا ہے۔ بنی نے خوشی سے اجازت دے دی کین احمد نگر سے رخصت ہونے تک مجھے ریڈ یونظر نہیں آیا۔۔۔۔۔۔ جب میری منتقلی بنگال ہونے گئی تو ریڈ یو بھی میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ اب جو میں نے اسے استعال کرنا جا ہا تو بنہ چلا کہ وہ خراب ہو چکا ہے۔ بنکوراکے ڈپٹی کمشنر نے ایک اور سیٹ میرے لیے منگوا دیا اور کافی عرصے بعد میں دوسرے ملکوں سے براہ راست خبریں من سکا۔

اپر مل کے اواخر میں پر لیس کی خبروں سے جھے معلوم ہوا کہ آصف علی اپنی بٹالہ جیل میں بہت بخت بیار تھے۔ایک لمبی مدت تک ان پر بے ہوشی طاری رہی اور ان کے بیخے کی امید نہیں رہی ......حکومت نے فیصلہ کیا کہ انھیں آزاد کر دیا جائے اور انھیں واپس دہلی بجوادیا۔

الحظے دوزیں نے سنا کہ بمری اور میرے ساتھوں کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں ...... یہ خبر میں نے نو بج کے قریب نی۔ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے بھی بینشر بیسنا اور دی بجے میرے پاس بی بیغام بھی بھیجا کہ اگر چہاس نے نشر بیقو س لیا تھا کین کوئی سرکاری احکام ابھی اے موصول نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی بیا حکام اسے موصول بوگ کوئی سرکاری احکام اسے موصول بوگ وہ جیلے مطلع کرے گا۔.... چنا نچہ آ دھی رات کو جیلر آیا اور جھے خبر دی کہ دہائی کے احکامات آگئے ہیں۔ اتنی دیر گئے کوئی کا رروائی کی نہیں جاسی تھی ، اور ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ احکامات آگئے ہیں۔ اتنی دیر گئے کوئی کا رروائی کی نہیں جاسی تھی ، اور ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ اسکامات آگئے ہیں۔ اتنی دیر گئے کے لیے آیا۔ اس نے رہائی کا آرڈر پڑھ کرسنایا اور جھے بتایا کہ کلکت ایک پر سے بنکورا سے بی کے لیے آیا۔ اس نے رہائی کا آرڈر پڑھ کرسنایا اور جھے بتایا کہ کلکت ایک پر سے بکورا سے بی جے بیا تھا۔

الراك بند المحدود الم

پچھ گھنٹوں کے اندر کلکتے سے اخباری نامہ نگار مجھ سے ملاقات کے لیے آپنچے۔
مقامی لوگ بھی ہزاروں کی تعداد میں آئے۔ساڑھے تین بجے سہ پہرکو، مقامی کانگریس
مقامی لوگ بھی ہزاروں کی تعداد میں آئے۔ساڑھے تین بجے سہ پہرکو، مقامی کانگریس
میٹی نے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا جس میں میں نے شرکت کی اور مخضرا خطاب کیا۔ پھر
ایک پریس کے ذریعے میں کلکتے کے لیے روانہ ہوگیا اور انگی میچ ہوڑہ پہنچا۔

ہوڑہ اسٹیشن اور پلیٹ فارم پرانسانوں کا ایک سمندرا ٹرپڑا تھا۔ سخت ترین مشکل کے ساتھ میں اپنے ڈیے سے اتر کراپئی کار میں داخل ہوسکا۔ بنگال کا گرلیں کے صدر مسٹر لا بانیہ پر بھادت اور کئی دیگر مقامی لیڈر کار میں میرے ساتھ تھے۔ ہم چلنے والے ہی تھے کہ میں نے دیکھا، میری کار کے ٹھیک سامنے ایک بینڈن کی رہا تھا۔ مسٹر دت سے میں نے پوچھا کہ یہ بینڈ کیول نے آئے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ یہ میری رہائی کا جشن منانے کے لیے تھا۔ مجھے یہ اچھا تہیں لگا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے۔ مانا کہ مجھے رہا کر دیا گیا تھا لیکن ابھی میرے ہزاروں دوست اور ساتھی جیل میں تھے۔

میری درخواست پر بینڈروک دیا گیا اور ہٹادیا گیا۔۔۔۔۔۔کارجس وقت ہوڑہ بل کو پارکررہی تھی ، میرا ذہن گزرے ہوئے دنوں کی سمت چل پڑا۔ جمجے وہ دن یاد آیا ، جب تین برس پہلے ، ورکنگ سمیٹی اور اے ، آئی ، سی ہی میڈنگوں میں شرکت کی غرض ہب تین برس پہلے ، ورکنگ سمیٹی اور اے ، آئی ، سی ہی کی میڈنگوں میں شرکت کی غرض سے میں بمبئی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ میری بیوی مجھے رخصت کرنے کے لیے گھر کے درواز سے تک آئی تھی ۔ اب تین برس بعد میں لوٹ رہا تھا ، لیکن وہ اپنی قبر میں تھیں اور میرا گھر خالی تھا۔ جمھے ورڈ سورتھ کے یہ مصر سے یاد آگئے: لیکن وہ ، اپنے مدفن میں ہے ، اور ، آ ہمیرے لیے دنیا کتنی بدل چی ہے۔

لیکن وہ اینے مدفن میں ہے، اور ، آ ہ میرے لیے دنیا کتنی بدل چکی ہے!

میں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ کارموڑ لیں کیونکہ کمرجانے سے پہلے میں ان کی قبر پر حاضری دینا جاہتا تھا۔ کار میں پھولوں کے مجرے بعرے پڑے تھے۔ میں نے ایک اٹھایا اور ان کی قبر پر رکھ دیا اور خاموش ہے فاتحہ پڑھی۔

## شمله كانفرنس

جنگ کی شروعات ہے ہی ، امریکی رائے عامہ بید دباؤ ڈال رہی تھی کہ برطانیہ ہندوستان کو اس کی آزادی عطا کر دے۔ پرل ہار بر بر جاپائی حیلے کے بعد بورایس اے براہ راست طور پر جنگ میں ملوث ہوگیا ......صدر روز ویلٹ نے چال کے سامنے بار بار بیسوال اٹھایا اور شاید اگریز اب سوچنے گئے کہ امریکی مطالبات کی تکیل کے لیے پھرکرنا پڑے گا۔ جس وقت کرپس مشن آیا ، بی بی ک کی اور سیز سروس ہے بار بار نشر کیا گیا کہ اب ہندوستان کوائی آزادی جینے اور جنگ کے اور جنگ کے مامریک بارے میں آزادانہ فیصلہ کرنے کا موقعہ ہاتھ آگیا ہے۔ صدر روز ویلٹ کا ایک ذاتی نمائندہ ہندوستان بھی آیا اور میرے لیے ان کا ایک خط لایا۔ اس خط میں مصدر نے یہ امید ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کرپس کی پیشکش کو قبول کر لے گا اور اتحاد یوں کی طرف سے امید ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کرپس کی پیشکش کو قبول کر لے گا اور اتحاد یوں کی طرف سے جنگ میں شامل ہوجائے گا ، ہمر نوع ، کرپس مشن ناکام رہا .........اور صورت حال جوں کی توں بی رہی ۔

اگست ۱۹۳۲ء میں جب ہم گرفتار کیے گئے تھے ،اس نے یو، ایس ، اے میں ایک ناخوشکوار دعمل پیدا کیا تھا۔ اس وقت ہمیں ہے پیتر نیس چلا تھا۔ بھر بعد کومعلوم ہوا کہ لوگوں نے برطانوی اقدام کے تین شدید ناپندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ سینٹ (Senate) اور ہاؤس آف ر پر زین میوز ..... (House of representatives) میں اس معاطے پر بحث ہوئی تھی اور پھی خت تقریریں کی گئی تھیں۔

الالكام آزادی بند المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی آزادی بند المحالی ا

حصولیا بی کے لیے امریلی دباؤا تا استقل تھا۔
کلکته ان دنوں مشرق میں امریکی فوج کے سب سے بڑے مراکز میں سے ایک تھا۔
چنانچہ وہاں امریکی اخباری نامہ نگار اور فوجی افسر بھرے پڑے تھے۔ انھیں بھے سے لئے اشتیاق تھا۔ سو کلکتے بہنچنے کے اسکے روز ان میں سے بعض میرے پاس ملا قات کے لیے آئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔فضول با تیں کیے بغیر، وہ براہ راست اصل مسئے پر آئے۔ انھوں نے بھے آئے۔۔۔سوال کیا کہ وائسرائے جو پیش کش لے کر آئے ہیں اس کے سلط میں کا نگریس کارڈ ٹل کیا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔ میں نے جواب دیا کہ جنب تک جھے اس پیشش کی تفسیلات نہ معلوم ہو جا تیں میں کوئی قطعی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ جب تک ہندوستان برطانہ جا تیں میں کوئی قطعی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔۔ جب تک ہندوستان برطانہ کے سیاسی افتد ارکا تائج رہے گا، سیامرواضح ہے کہ دہ جنگ کے سلسلے میں کی جوش وثر وش کا احساس نہیں کرسکا۔ وہ شخص جس کے ہاتھ پاؤں بند ھے ہوئے ہوں ، بھلا کوئر ان تی اوسیاس نہیں کرسکا۔ وہ شخص جس کے ہاتھ پاؤں بند ھے ہوئے ہوں ، بھلا کوئر ان تی لوگوں کے دشمن سے لڑائی کے لیے پر جوش ہوسکا ہے جنھوں نے اسے باعد هاتھا؟

دے سکتا تھا۔ کو کہ ہٹلر کو بورپ میں کیلا جا چکا تھا ، مگر جایان کوجلد ہرانے کے لیے

مندوستانی تعاون ضروری تعاله بدایک خاص وجد تقی جس کی بنا پر مندوستانی حمایت کی

میں نے کہا، بے شک بہی بات میرے ذہن میں تھی، آخری سوال جونامہ نگار دن نے مجھے سے بوجھا، بیتھا کہ اگر و یو مل کی پیشکش کا نگریس نے منظور کرلی تو کیا میں ( فرج میں ) ہندوستا نیوں کی جبر بیکھرتی کی حمایت کروں گا۔

میں نے جواب ویا کہ اگر ہندوستان کو اس کی آزادی کا یقین دلایا جائے ، نو دہ رضا مندانہ طور پر جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ اس دفت ہمارا پہلا فرض تمام تر نو سی طافت کو بروے کارلانا ہوگااور ہم جربہ پھرتی کی خمایت کریں گے۔ ع آزادی بند هو موده و موده و ایناندای ایناندای

اس بیان نے ہندوستان میں بیام تاثر پیدا کیا کہ آخر کار ہندوستانی سیا کہ مسللہ
اب حل ہونے کے قریب ہے۔ لوگ بیمسوس کرنے گئے کہ اب ایک سبب موجود ہے
جس کی بنیاد پر کانگریس پیش کش کو نامنظور بھی کرستی ہے۔ جھے ہر روز سینکڑوں کی تعداد
میں نیلی گرام اور خط لینے گئے جن میں مجھ پر بید باؤڈ الا جاتا تھا کہ کانگریس کو پیش کش
تبول کر لینی چاہیے۔ میں نے جب ملک میں بیامول دیکھاتو پریس کو ایک مختر بیان بھی ویا۔
دیا ۔۔۔۔۔۔۔ میں نے اس امرکی نشاندہ ہی کہ کانگریس نے ذھے داری ہے بھی پہلو تھی منیس کی ہے بلکہ ہیشہ اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اگر ہندوستان کو بیموقع فراہم کیا جاتا ہے کہ اپنیس کی ہے بلکہ ہیشہ اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ اگر ہندوستان کو بیموقع فراہم کیا جاتا ہے کہ اپنیس کی ہے بلکہ ہیشہ اس کے فیصلہ وہ خود کر ہے تو میرک تمام ترکوشش کی ہوگی کہ اس چیلنے کو قبول کر لیا جائے۔ میں نے قطعیت آمیز لفظوں میں بیا علان کیا کہ میں آزادی کا ایوان تغیر کر ناچا ہتا ہوں۔ میرار دو پیمیری تھانہ کہ تخریں۔

ائی رہائی کے دوسرے دن کلکتے میں مجمعے وائسرائے کی طرف سے کول میز

ال وقت میری صحت بہت خراب تھی۔ میراوزن چالیس پاؤنڈ سے زیادہ کم ہوگیا تھا اور میں مشکل سے پچھ کھا سکتا تھا۔ مجھ پرایک ہمہ گیرشم کی عام نقابت بھی طاری تھی اور میں خود کو پوری طرح تھکا ہوا محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ میں وائسرائے سے کا نفرنس کودو ہفتے کے لیے ملتوی کردینے کی درخواست کروں۔ اس طرح مجھے علاج اور صحت کو بحال کرنے کا ایک موقع مل جائے گا۔ میں نے بہر حال اسے مناسب نہیں خیال کیا کہ ذاتی صحت کی بنیا دوں پرایک ایی مہتم بالثان کا نفرنس کے التوا کی درخواست کروں۔

## ری آزادی بهند به می می می می می ایسان اور این می می می می می ایسان آزاد کی در افق تک بخیره عرب بیمیلا به واقعار

گاندهی جی اپنی عام روش کے مطابق برلا ہاؤس میں تھہرے ہوئے تھے۔ میں نے ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ وہیں رکھی تاکہ وہ آسانی سے اس میں حصہ لے سیس۔ میں نے ورکنگ کمیٹی کواس دعوت نامے کے بارے میں بتایا جو مجھے شملہ کانفرنس میں شرکت کے لیے موصول ہوا تھا۔ ورکنگ کمیٹی نے خط پرغور کیا اور فیصلہ کیا کہ مجھے گول میز کانفرنس میں کا تگریس کی نمائندگی کا اختیار دیا جانا چاہیے ........ ہدا طلاع وائسرائے کو مجموا دی گئی جفوں نے بہنی سے ہمارے سفر کا انتظام کروایا۔افھوں نے ایک ہوائی جہاز ہمارے لیے وقف کردیا،جس سے ہم انبالہ گئے۔وہاں سے ہم شملہ پنچے ....... ہماں میں بیاضافہ کتا چواب ملا چوس نے کلکتے سے روانہ ہونے سے پہلے، وائسرائے کی طرف سے مجھے اس خط کا جواب ملا جو میں نے کلکتے سے روانہ کیا تھا۔افھوں نے کانفرنس سے تبل مجھے سے ملئے پر بخوشی اپنی رضا جو میں نے کلکتے سے روانہ کیا تھا۔افھوں نے کانفرنس سے تبل مجھے سے ملئے پر بخوشی اپنی رضا مندی کا اظہار کیا، لیکن خط و کتابت کے جاری کرنے کی بابت یہ کہا کہ چونکہ میں شملہ آئی مندی کا اظہار کیا، لیکن خط و کتابت کے جاری کرنے کی بابت یہ کہا کہ چونکہ میں شملہ آئی رہا تھا، اس لیے وہ اس مسئلے پر مجھے زبانی گفتگو کرنا پند کریں گے۔

اگلی وس بیج بین نے وائسرائے سے ملاقات کی۔انھوں نے خوش اخلاقی کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا اور برطانوی حکومت کی طرف سے وہ جو تجویزی لائے تھے ،مختر طور پران کی وضاحت کی۔انھوں نے کہا کہ جنگ کی مدت تک کسی طرح کی دور رس آ کمنی تبدیلیاں نہیں کی جا کیں گروائسرائے کی مجلس منتظمہ تمام و کمال ہندوستانی ہوگی اور وہ بیرسم قائم کرنے کی کوشش کریں ہے کہ وائسرائے ہیشہ کونسل (مجلس منتظمہ) کے اور وہ بیرسم قائم کرنے کی کوشش کریں ہے کہ وائسرائے ہیشہ کونسل (مجلس منتظمہ) کے

رہ آزادی بند محکور ہے ہوں نے جھ سے درخواست کی کہ حکومت پر بھر دسدر کھوں۔ان
مشورے پر عمل پیرا ہو۔انھوں نے جھ سے درخواست کی کہ حکومت پر بھر دسدر کھوں۔ان
کی مخلصانہ آرز و بیتھی کہ جنگ کے ختم ہوتے ہی ہندوستان کا مسئلہ طل ہو جانا چاہیے۔
انھوں نے بینشان دہی کی کہ جنگ اب اختقام پذیر تھی۔ چنا نچے ہندوستان کے حق میں یہ
انچھا ہوگا کہ پیشکش کو قبول کر لے اور جنگ کو ایک فتح مندانہ خاتے تک لے جانے میں
انگریزوں کے ساتھ تعاون کرے۔اس کے بعد انھوں نے مسلم لیگ کا ذکر کیا اور کہا کہ
کا نگرین اور مسلم لیک میں مصالحت لازمی طور پر ہوجانی چاہیے۔
کا نگرین اور مسلم لیک میں مصالحت لازمی طور پر ہوجانی چاہیے۔

میں نے ان سے صاف کہا کہ لیگ سے مفاہمت بہت مشکوک نظر آتی ہے۔ وہ
لوگ جن کے ہاتھوں میں لیگ کی باگ ڈور ہے، اس تاثر کے تابع دکھائی دیتے ہیں کہ
انھیں حکومت کی جمایت حاصل ہے، اور اسی لیے وہ کوئی معقول شرط قبول نہیں کریں گے۔
وائسرائے نے زور دے کر کہا کہ حکومت کی طرف سے لیگ کی جمایت کرنے کا کوئی
سوال ہی نہیں۔ اگر مسلم لیگ کے لیڈراس شم کا کوئی خیال رکھتے ہیں تو وہ سرے سے غلطی
بر ہیں انھوں نے جھے یقین دلایا کہ حکومت غیر جانب دارتھی اور غیر جانب دارر ہے گی۔
بر ہیں انھوں نے جھے یقین دلایا کہ حکومت غیر جانب دارتھی اور غیر جانب دارر ہے گ

پھر میں نے احمد نگر جیل سے ان کے ساتھ اپنی خط و کتابت کا سوال اٹھایا اور بیامید ظاہر کی کہاس کی اشاعت پر اٹھیں کوئی اعتر اض نہیں ہوگا۔

واکسرائے نے کہا کہ آھیں اعتراض نہیں ہوگا اگر واقعی میں اس کے لیے بہت مشاق ہوں ، لیکن آھیں ایبا لگتا ہے کہ فی الوقت اس کی اشاعت افسوسناک ہوگ ۔
انھول نے بینشاندہ کی کہ ابھی ہم اس کوشش کے تحت مل رہے ہیں کہ ہندوستانی مسئلہ ایک نئے جذبے کے ساتھ مل کیا جائے اور ان کی خواہش بیہ ہے کہ لوگ ماضی کی تلخیوں کو ایک نئے جذبے کے ساتھ مل کیا جائے اور ان کی خواہش بیہ ہے کہ لوگ ماضی کی تلخیوں کو بھلا دیں۔ اگر ایسے وقت میں پر انی یا دیں تازہ کی کئیں تو فضا بدل جائے گی اور دوئتی اور رفاقت کی جگہ ہے اعتباری اور غضے کا رویہ لے لے گا۔ انھوں نے مجھ سے یہ گز ارش بھی گیا کہ میں اس خط و کتابت کی اشاعت پر اصر ار نہ کروں اور کہا کہ میں نے اگر ان کا یہ میں اس خط و کتابت کی اشاعت پر اصر ار نہ کروں اور کہا کہ میں نے اگر ان کا یہ مشورہ مان لیا تو وہ بہت ممنون ہوں گے۔

میں نے محسوں کیا کہ وائسرائے اپنے رویے میں مخلص ہیں اور حقیقتا یہ چاہتے ہیں ا کہ فضا میں تبدیلی آجائے۔ میں نے آخیس بتایا کہ اس آرز دمندی میں ، میں بھی ان کے استحد ہوں کہ میں ایک نیا ماحول پیدا کرنا چاہیے اور اپنا مسئلہ دوستی کے ایک نے جذبے میں ایک نیا ماحول پیدا کرنا چاہیے اور اپنا مسئلہ دوستی کے ایک نے جذبے ہے آزادی ہند کھی ہوں ہوں ہوں ہوں ایس ایس کوئی ہات نہیں کروں گا جواس تبدیلی کے لیے مفتر ہو کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔ میں ایس کوئی ہات نہیں کروں گا جواس تبدیلی کے لیے مفتر ہو اوراس لیے مجھے ان کا مشورہ شلیم ہے۔

وائسرائے نے دوباریہ بات دوہرائی کراس دویے پردہ میرے شکرگزارہیں۔

اس کے بعد وائسرائے نے اپنی تجویز کی تفصیلات بیان کیں .....میرا پہلا

رقمل یہ تھا کہ اپنے مواد کے لحاظ ہے اس تجویز اور کریس کی پیشکش میں کوئی فرق نہیں

تھا۔البتہ حالات میں ایک مادی فرق ضرور تھا۔ کریس کی پیش کش اس وقت سامنے آئی

جب اگریزوں کو ہندوستانی تعاون کی اشد ضرورت تھی۔ گرآج یورپ میں جنگ ختم ہو

پکی ہے اور اتحادیوں نے ہٹلر پر فتح پالی ہے۔ اس کے باوصف برطانوی حکومت نے

ہندوستان میں ایک نی سیاسی فضا بیدا کرنے کے لیے اپنی پچھلی پیش کش دوہرائی ہے۔

میں نے وائسرائے کو بتایا کہ اٹھین اس کے باوجود ،کوئی قطعی جواب دینے سے

اس کی طرف سے جو جا ہوں کروں ،کین اس کے باوجود ،کوئی قطعی جواب دینے سے

پہلے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا جا ہوں گا۔ اس لیے میں نے شملہ میں ورکئگ کمینی

پہلے میں اپنے ساتھیوں ہے مشورہ کرنا جا ہوں گا۔اس کیے میں نے شملہ میں ورکنگ میٹی کی میٹنگ طلب کی تھی تا کہ تجویز برغور کرلیا جائے۔اس طرح میں کانفرنس کے سامنے کا تکریس کا فیصلہ پیش کرسکوں گا۔ میں نے بہرحال لارڈ ویویل کو یقین ولایا کہ میری کوشش ایک حل تلاش کرنے کی ہوگی نہ کہ دشواریاں پیدا کرنے گی۔

میرے سامنے وائسرائے نے تجویزیں بیان کیں تو بین ان کی صاف کوئی اور خلوص ہے متاثر ہوا۔ بیس نے بید یکھا کہ ان کا رویہ کی سیاست دان کا نہیں بلکہ ایک ہاتی کا ہے۔ وہ دوٹوک اور براہ راست انداز بیں با تیں کرتے ہے اور ادھرادھر کی باتوں میں الجھنے کی کی کوشش کے بغیراصل تکتے پرآ جاتے تھے۔ اچا تک مجھے بیا حساس ہوا کہ ان کا رویہ رسٹیلر و کرپس کے رویے ہے بہت مخلف ہے۔ کرپس نے اپنی تجاویز کواس حد تک اچھی روشنی میں دکھانے کی کوشش کی تھی جس حد تک مکن ہوسکتا تھا۔ انھوں نے اپنی تجاویز نے اپنی تجاویز نے اپنی معبوط نکات کو بروھا چرھا کرچش کیا اور دشوار یوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ نے اپنے معبوط نکات کو بروھا چرھا کرچش کیا اور دشوار یوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ لارڈ و یو بل نے کسی ریگ آ میزی کی کوشش نہیں کی اور بلاشبدہ مجھے مرعوب کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ انھوں نے بہت برجت انداز میں بیکھا کہ جنگ ابھی جادی کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ انھوں نے بہت برجت انداز میں بیکھا کہ جنگ ابھی جادی کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ انھوں نے بہت برجت انداز میں بیکھا کہ جنگ ابھی جادی کا کوشش نہیں کر رہے تھے۔ انھوں نے بہت برجت انداز میں بیکھا کہ جنگ ابھی جادی کی اور جاپان ایک طاقت ور حریف ہے۔ اس طرح کی صورت طال میں برطانوی

از ازی ہند انگار انگار

اور کنگ کیمٹی کی میٹنگ ہوئی۔ میں نے وائسرائے سے اپنے انٹرویو کی مخترروداد پیش کی ورکنگ کیمٹی کی میٹنگ ہوئی۔ میں نے وائسرائے سے اپنے انٹرویو کی مخترروداد پیش کی اور اس رائے کا ظہار کیا کہ ہر چندان کی پیکش کریس کی پیکش سے مختف نہیں تھی ، لین نہیں اسے منظور کر لینا چاہے۔ اپنے موقف کی تا ئیر میں ، میں نے بدلے ہوئے حالات کی طرف اشارہ کیا ۔۔۔۔۔۔ پورپ میں جنگ اب ختم ہور ہی تھی اور جا پان بھی اب زیادہ دول تک تغریبیں سے گا۔ ایک بار جنگ ختم ہو جائے تو پھر اگریزوں کے پاس ہارے دول کی خاص سبب نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے یہ بات ہمارے لیے تعاون کی خلاق کا کوئی خاص سبب نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں تھی کہ ویویل کی پیش کش کومٹر و کر دیا جائے۔ ہمیں اس کا نفرنس میں اس مناسب نہیں تھی کہ ویویل کی پیش کش کومٹر و کر دیا جائے۔ ہمیں اس کا نفرنس میں اس خوال کے ساتھ شریک ہونا چاہیے کہ آگر شرطیں ہمارے لیے مناسب ہوئیں تو ہم انھیں خیال کے ساتھ شریک ہونا چاہیے کہ آگر شرطیں ہمارے لیے مناسب ہوئیں تو ہم انھیں خیال کے ساتھ شریک ہونا چاہیے کہ آگر شرطیں ہمارے لیے مناسب ہوئیں تو ہم انھیں خیال کے ساتھ شریک ہونا چاہیے کہ آگر شرطیں ہمارے لیے مناسب ہوئیں تو ہم انھیں خیال کے ساتھ شریک ہونا چاہیے کہ آگر شرطیں ہمارے لیے مناسب ہوئیں تو ہم انھیں قبول کرلیں ہے۔

(۱) وائسرائے ہے مجلس منتظمہ کے تعلق کے سلسلے میں ہمارے یاس ایک واضح بیان ہونا چاہیے۔اگر مجلس منتظمہ ( کونسل) کسی متفقہ فیصلے تک پہنچتی ہے تو کیا اس کا فیصلہ وائسرائے کو بھی تتلیم کرنا پڑے گایا وائسرائے کو ایسے معاملات میں فیصلے کو کا لعدم قرار دینے کا اختیار ہوگا......

(۲) فوج کی حیثیت کا بھی تغین ہوجانا جاہیے۔اس وفت فوج اورعوام کے درمیان ایک دیوار بھنجی ہوئی تھی۔اسے بدلنا جاہیے تا کہ ہندوستانی لیڈروں کوفوج سے رابطہ قائم کرنے کا موقع مل سکے۔

(۳) برطانوی حکومت نے ہندوستانی رائے عامہ سے مشور ہے کے بغیر ہندوستان
کو جنگ میں رحکیل دیا تھا۔ کا نگریس نے اس پوزیشن کو قبول کرنے سے انکار
کردیا تھا۔ اگر کوئی مفاہمت ہوگئی تھی اور ایک نئی مجلس منتظمہ کی تفکیل کردی گئی
حق تو اسے اس کاحق ہونا چاہیے کہ جنگ میں ہندوستان کی شرکت کے سوال
کو وہ ہندوستانی لیہ جسلیٹ و اسمبلی کے سپر دکر دے۔ جاپان کے خلاف
جنگ میں ہندوستان تحض برطانوی فیلے کے بینچ میں شریک نہیں ہوگا، بلکہ
اینے تی نمائندوں کی رائے ہوگا۔

گاندهی جی جو پوری میننگ کے دوران موجود رہے ، اس فیطے میں شرک تھے ،
اس موقعے پر انھوں نے بیسوال نہیں اٹھایا کہ جنگ میں شرکت کا مطلب بیہ ہے کہ
کامکریس عدم تشد دست بردار ہور ہی ہے۔ دوسر لفظوں میں ایک لیجے کے لیے
بھی انھوں نے تشد دیا عدم تشد دکا سوال نہیں اٹھایا۔ ورکنگ کمیٹی کے دوارا کین جوائی
مسئلے پر پہلے مستعفی ہو بھی تھے ، دو بھی استے ہی خاموش رہے۔

ہماری گفتگو کے بارے میں زبردست قیاس آرائیاں کی جائیں گی تاوقعے کہر کاری طور پر اخباروں کو پھے بتا دیا جائے۔اس لیے بہتر ہوگا کہ ایک برلیں ربورث جاری کردی جائے لیکن وہ الیمی ہونی جاہیے جس پر بارٹیال متفق ہو تکیں۔انھوں نے کہا کہ ہرنشست کے بعد ایک سرکاری بیان تیار کیا جائے گا اور جاری کیے جانے سے پہلے کانفرنس اس کی تقدیق كرے كى ..... چنانچەاى شام مجھے ايك ڈرافٹ مسودة موصول مواله ايك دوخمنى ترميوں كے ساتھ مل نے اسے والي بھيج ديا۔ بريس كوديے جانے سے يہلے بيان ميں بي ترميمات شامل كرنى تنيس اى طريق كارير بورى كانفرنس كے دوران عمل كيا جاتار ہا۔ كانفرنس شروع بونے كے بعد جلدى ، كائكريس اور مسلم ليك كے اختلا فات كل كر سامنے آھئے۔ دوسرے دن تک، چند خاص اصولوں مثلاً اقلیتوں کی نمائندگی ، جنگی تیاری کی بورے دل سے جمایت اور گورنمنٹ آف انٹریا ایک کے تحت نوٹھکیل مجلس منتظمہ کو برقرار ر کھنے یر کا نفرنس کا اتفاق تھا۔ مرجل منتظمہ کی تشکیل کے مسئلے پراختلافات بھی اٹھ کھڑے ہوئے .....مشرجتاح کامطالبہ بیتھا کہ کانگریس تمام ہندوارا کین کونا مزد کرسکتی تھی کیکن مسلمان اراکین کی نامزد کی مسلم لیگ کی طرف سے ہونی جاہیے۔ میں نے بینثاندہی کی کہ كانكريس اس فتم سے مطالبے كو بھی تنايم ہيں كر سكتى۔ اس نے تمام سياى مشكوں سے سلسلے میں ایک **تو می نقط مُنظر کاروتیہ اختیار کیا تھا ، اور سیا**ی مسئلوں پر ہندومسلمان کی تقسیم قبول نہیں كى تقى \_ يى مى مى حالت مى صرف ايك مندونظيم مون كوتياد بين تقى - اس كي من ف اصرارکیا کہ کاعمریس کوائی پیند کے کسی بھی ہندوستانی کونا مزدکرنے کی آزادی ہونی جاہیے، اس حقیقت سے بے نیاز ہوکر کہ وہ ہندو تھا یا مسلمان یا عیسائی یا یاری یاسکھ، کا محریس یا تو مندوستانی قومیت کی بنیاد برشر یک ہوگی یا پھر سرے سے شریک بی نہیں ہوگی جہاں تک مسلم لیک کاتعلق تھا، یہ فیملہ خودا سے کرنا تھا کہ اس کے نمائندے کون ہول۔ ٢٧ر جون كى ميح كوكانترنس يعرب يجابونى اليكن دن كے كھانے سے يہلے اى برخاست موتی ، تا کدمندوین آپس می بات چیت کرسکیں ۔مسٹرجناح نے بیخواہش ظاہر کی تھی کدوہ کا تحریس سے ایک غیردی گفتگو کریں سے۔ بیل نے اس مقعد کے لیے یندت کووعر بلمع ینت کو نامزد کیا جن کے بارے بیل میرا خیال تھا کہ مسر جناح سے

مندوستان کی سیاسی تاریخ میں شملہ کانفرنس ایک حدفاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بہلا موقع تفاجب مذا کرات ، ہندوستان اور برطانیہ کے مابین بنیادی سیاس مسئلے کو لے کرنہیں بلکہ مختلف مندوستانی گروہوں کونفسیم کرنے والے فرقد واراندمسئلے کی بنیاد پرنا کام ہوئے۔اس تبدیلی کو بیجھنے کے لیے سلم لیگ کی تاریخ پر پیچھے مڑ کرنظر ڈالناضروری ہے۔سیاسی مسئلوں کی جانب مسلم کیک کے رویے میں تین مرحلوں کی نشاندہی صاف طور پر کی جاسکتی ہے۔ مسلم لیک کا قیام ۲-19ء میں ، کرس کے دوران مسلم ایج کیشنل کا نفرنس کے اجلاس کے بعد وصا کہ کے مقام بڑل میں آیا تھا۔ اس کا آغاز بنواب مشاق حسین کی کوششوں کے تقیل ہوا۔ اس اجلاس میں، میں موجود تھا اور لیگ کے قیام کے لیے جودو وجہیں پیش کی گئی عیں ، مجھے یاد ہیں۔ بیرکہا گیا کہ لیگ کے مقاصد میں سے ایک ریہ ہوگا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کے ایک احساس کوتفویت اورترتی دی جائے .....دوسرا مقصد تاج برطانیہ کے تحت ملازمتوں کے سلسلے میں ہندووں اور دوسرے فرقوں کے بالقابل مسلمانوں کے حقوق کو فروغ دیا جائے اور اس طرح مسلم مفادات اور حقوق کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ لیگ کے لیڈران ، فطری طور پر ، کانگریس کے ذرابعہ اٹھائے جانے والے ساسی آزادی کے مطالبے کے نالف تھے۔ان کا خیال تھا كماكرمسلمان اليي كم مطالب مين شامل موصيح توتعليم اور ملازمتوں ميں ، انكريزان ك خصوصی مراعات کے دعووں کی جمایت نہیں کریں گے۔ دراصل وہ کا تحریس کو باغیوں کی ایک بے وفاتنظیم کا نام ویتے تھے اور کو کھلے یا سر فیروز شاہ مہتہ جیسے اعتدال پہند سیاس لیڈرول کو بھی انتہا بیند خیال کرتے ہتھے۔اس مرحلہ میں برطانوی حکومت نے مسلم لیک کو كالكرليل كےمطالبات كو ہے اثر بنانے كے ایک ذریعے کے طور پر استعال كيا۔

اس کے بعد ، دوسری عالمی جنگ کے دوران لیگ کے منصوبہ کا تبسرا مرحلہ ماہنے آیا۔کانگریس نے زیردست وقاراور طافت حاصل کرلی تھی .....اب بیرواضح ہو چلا تھا کہ برطانوی حکومت کو ہندوستان کی آزادی تسلیم کرنی پڑے کی۔مسٹر جناح اب مسلم لیگ کے لیڈر بن مجئے تنے اور یہ بچھتے تنے کہ اٹھیں کا تکریس اور حکومت کے مابین ہر اختلاف سے لازما فائدہ اٹھانا جاہیے۔ جب بھی بھی افتدار کی منقل کےسلیلے میں كالحكريس اور حكومت كے مابين بحثيں ہوئيں ،شروع بين مسٹر جناح خاموش رہے۔ إگر غدا كرات ناكام بهوجاتے تومسٹر جناح دونوں پارٹیوں کی ندمت میں ایک كمزور سابیان جاری کردیتے۔ بیا کہتے ہوئے کہ چونکہ کوئی سمجھونہ نہیں ہوا اس لیے برطانوی پیشکش پر مسلم لیک کوکوئی رائے ظاہر کرنے کی ضرورت نیس ہے۔انھوں نے احمت ۱۹۴۰ء کی پیکش اور۱۹۴۲ء میں کریس کی تجاویز کے دوران میں مجھ کیا۔ البتہ شملہ کانفرنس نے المين ايك اليي صورت حال سے دو حاركيا جس سے ان كاما بقد يہلے بحى تبيل برا تعا۔ جیسا کدمی پہلے کہد چکاہوں اسیای مسلوں پر کا تحریس اور حکومت کے مابین تمام بحثيں اب تك ناكام ثابت موجكى تميں \_كاعمريس ايسے كى حل كوتتليم كرنے يرتيار مبيس محى جومندوستان كي آزادى كالينين شدولاتا موراى ليے كفت وشنيدسياس مسكول بر ى دم تو ژورى تى تى اور بى بمى فرقه واراند سوال كى تېيى پېنى تى شىلە كانغرنس بىس، بىس وا آزادی بند افکار مین مین مین مین مین اولا مین مین آبول کی بیش قبول کرنے پرراضی کرلیا۔ اب جب کہ بندوستان اور برطانیہ کے مابین سیاس مسلم کی بوتا نظر آنے لگا تھا ، نگی مجلس منتظمہ میں فرقہ وارانہ نمائندگی کے سوال برکانفرنس دم تو ڈبیٹی۔

یہ وضاحت میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ اس برسوال پر کانگریں نے ایک تو ی کر دار کو موقف اختیار کیا تھا جب کہ سلم لیگ یہ مطالبہ کرتی تھی کہ کانگریں اپ تو ی کر دار کو ترک کر دے اور ایک فرقہ پرست تنظیم کے طور پر کام کرے۔ مسٹر جناح نے یہ بجیب و غریب دعوی کیا کہ کانگریں مجل منظلہ کے صرف ہندوارا کین کو نامزد کر کتی ہے۔ میں نے کانفرنس کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کانگریں کے نامزد کرے ، اس سلط میں احکام جاری کرنے کاحق مسٹر جناح یا مسلم لیگ کو کیونگر پہنچتا ہے؟ ۔۔۔۔۔ اگر کانگریس سلمانوں ، پارسیوں ، سکھوں یا عیمائیوں کے نام پیش کرتی ہے تو اس سے ہندو نمائندوں کی تعداد کی ہمگر اس سے مسلم لیگ کو کیا لینا دینا؟ لارڈو یویل سے میں نے گزارش کی کہ قطعیت آ میزلفظوں میں بتا تیں کہ کیا مسلم لیگ کے موقف کو معقول تر اردیا جاسکتا ہے۔ قطعیت آ میزلفظوں میں بتا تیں کہ کیا مسلم لیگ کے موقف کو وہ معقول تسلیم نہیں کر سکتے ۔ اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے بیاس ہو جانا کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس کا فیصلہ کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین ہو جانا خیر یہ بیان ہو جانا ہے ایم خابین ہو جانا ہے یہ معاملہ ایسا ہے جس کا فیصلہ کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین ہو جانا جیار فی کہ کہ یہ یہ معاملہ ایسا ہے جس کا فیصلہ کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین ہو جانا ہے بین ہو جانا ہی بیان نے لیے یہ مناسب نہیں ہو گا کہ کی میرانی فیصلہ تھورے دیں۔

مجلس منظمہ کی تفکیل کے بارے میں میا ختلا فات، سیای مسلے پر مفاہمت کی منزل تک پہنے جانے کے بعد کھل کرسامنے آئے۔ جب عام خاکہ منظور کرلیا گیا تو بار ٹیوں کی جانب سے اپنے نمائندوں کے نام تجویز کرنے کا وفت آیا۔ ظاہر ہے کہ کا جمریس کی فہرست میں پہلا نام کا گھر لیں صدر کا تھا۔ ہم نے جواہر لال اور سردار بٹیل کے نام بھی شامل کرلیے۔ دوسرے دوناموں کی بابت ہم میں، اس سے پہلے کہ ہم پچھ طے کر بات، ماضی بحثیں ہو کیں۔ میں ایک باری اور ایک عیسائی کوشامل کرنے کے حق میں تھا۔ خاصی بحثیر آیدواضی کردیتا ضروری ہے کہ میں نے اقلیقوں کے ان نمائندوں کی شمولیت مختصر آیدواضی کردیتا ضروری ہے کہ میں نے اقلیقوں کے ان نمائندوں کی شمولیت

رادى بند ما مورود ما پرزور کیوں دیا۔اگست ۱۹۴۲ء میں جب ہم گرفتار کیے محتے ،اس وقت برطانوی حکومت نے بعض اقلیوں کو کا تکریس کے خلاف اکسانے کی بھر پورکوشش کی تھی۔ ان میں سے ا یک اقلیت پارسیوں کی تھی۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا فرقہ ہے لیکن اپنی تعلیم ، دولت اور لیافت کی دجہ سے قومی زندگی میں اس نے ایک اہم مقام حاصل کر رکھا ہے.....میرا خیال تھا کہ جب نریمان کونظرا نداز کر کے بی ، جی کھیر کو جمبئی کاوز پر اعلیٰ منتخب کیا گیا تھا ، اس وفت اس فرقے کے ایک فرد کے ساتھ ناانصافی برتی گئی تھی۔ اس واقعے کی طرف اشارہ میں پہلے کرچکا ہوں ..... 1912ء میں کا تگریس کے ایک فیصلے سے بھی یارس متاثر ہوئے تھے۔شراب پر جب تمام کا تمریسی صوبوں میں یابندی عائد کی تی تھی تو اس قانون كااثر دوسر بي فرقول كى بەنسىت يارى تاجرول پرزيادە پراتھا۔شراب كى تجارت بران کاتقریباً اجاره تفااورشراب بندی کی وجهسے ان کا کروڑوں رویے کا کاروبار تھی ہوگیا تھا۔ مران واقعات ہے بہطور ایک فرقے کے یاری متاثر نہیں ہوئے کیوں کہ انھوں نے انگریزوں کے ہاتھ میں کھلونا بننے سے انکار کر دیا ......ایک بیان میں ، جس پراس فرقے کے تقریباتمام اہم اور معتبر لیڈروں نے دستخط کیے، صاف لفظوں میں بیراعلان کیا حمیا کہ دوسرے معاملات میں اینے اختلافات کے باوجود ، ہندوستان کی آ زادی کے مسئلے پروہ کا تحریس کے ساتھ تنے اور ساتھ رہیں گے۔

رہ آزادی بند کو گور ان کا موقع ملا ہے، ہمیں اپن فہرست میں ایک یادی شامل کرنا ہی جائے۔ دوروز کی بحث کے بعد، بالآخر میری بات مان کی گئی۔

میں ہے تا تھا کہ اس فرقے کا کوئی نمائندہ کسی اور ذریعے سے نہیں آ سکتا تھا مجلس منتظمہ میں سمجھتا تھا کہ اس فرقے کا کوئی نمائندہ کسی اور ذریعے سے نہیں آ سکتا تھا مجلس منتظمہ میں سکھوں اور شیدولڈ کاسٹ کی نمائندگی تو ہر حال میں ہو جائے گی ، لیکن جب تک کا نگریس کی طرف سے ضانت نہ دی جائے ، حکومت میں کسی سکھ کو جگر نہیں مل سکے گا۔

مجھے رہی یا دتھا کہ ہندوستانی عیسائی فرقہ ہمیشہ کا نگریس کے ساتھ رہا ہے اور ہمارے میں سے میں کسی سکھ کو بھر ہمارے اور ہمارے

تمام سیاس مسکوں میں اس نے ایک قومی روتید اختیار کیا ہے۔

تعجیہ ہواکہ کائریس کی پیش کردہ فہرست میں صرف دوہندونام شامل ہے۔ اس سے

ہیٹابت ہوگیا کہ اگر اس شم کے کسی ثبوت کی ضرورت تھی ، کہ کانگریس ایک ہندو تظیم نہیں

ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندو، جو ہندوستان کی سب سے بڑی اکثریت تھے، اس تجویز پر
مخرض ہوسکتے تھے، لیکن ان کی تعریف میں یہ بات جاتی ہے کہ ہندوستان کی ہندوا کشریت
مضوطی کے ساتھ کا نگریس کے پیچھے کھڑی رہی اور اس وقت بھی جب اس نے دیکھا کہ
کانگریس کی پانچ افراد پر شمنل فہرست میں سے تین مسلمانوں، عیسائیوں اور پارسیوں کے
مائندے ہیں اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا....... ہندومہا سجانے کانگریس کے
اس فیصلے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ، محرسب کو پیتہ ہے کہ وہ کس بری طرح تاکام
ہوئی۔ یقسمت کی کسی انو تھی شم ظریفی ہے کہ مہا سجانی کی طرح ، سلم لیگ نے جھی اس کی
خالفت کی تھی کہ کانگریس اپنی فہرست میں کوئی مسلمان نام شامل کرے۔

دس برس بعد ، ان واقعات کی طرف مُروکر دیکھتے ہوئے میں آئ جمی ہیں ہوج کر جہران رہ جاتا ہوں کہ سلم لیگ کے رویے کی وجہ سے کتنی عجیب صورت حال بیدا ہوگئی تھی۔ وہ فہرست جوخود لارڈویویل نے تیار کی تھی۔ اس میں کا تکریس اور سلم لیگ کے پانچ پانچ ناموں کے علاوہ ، مزید چارنام شامل تھے۔ ان میں سے ایک سکھوں کا نمائندہ تھا۔ دوشیڈ ولڈ کاسٹ کے اور چوتھا نام خضر حیات خال کا تھا جواس وقت بنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ جناح نے اس بجویزیر کہل منظمہ میں دوا سے سلمان بھی ہوں جن کی نامزدگی اعزدگی

عَلَىٰ الْمُلَامِنَ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُونِ الْمُلَامِ الْمُلِمِينَ الْمُلْمِ الْمُلْمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلِمِينَ الْمُلْمِينَ الْمُلْمِي خود جناح کی طرف سے نہ کی تھی ہو، بہت شدیدرد عمل کا اظہار کیا۔خصر حیات خاں مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو میں نے انھیں یقین دلایا کہ کانگریس ان کی شمولیت پر اعتراض نہیں کرے کی .....میں نے یہی بات لارڈویویل کے سامنے بھی دوہرائی۔اس لیے اگر کانغرنس جناح کی مخالفت کے سبب سے ناکام نہ ہوئی ہوتی ، تو بیجہ بیہ ہوتا کہ سلمان جن کی آبادی کا تناسب ہندوستان میں صرف پچیس فی صدیے قریب ہے، چودہ اراکین کی کوسل (مجلس منتظمہ) میں ان کے سات نمائندے ہوتے ...... بیرکائکریس کی سخاوت کا ثبوت ہے اور اس سے مسلم لیگ کی حماقت پر بہت تیز روشی پڑتی ہے۔ لیگ کو مسلم مفادات كاسر پرست سمجها جاتا تها ، تا بهم به اس كی مخالفت كا بی متبجه تها كه غیرمنقسم ہندوستان کی حکومت میں، ہندوستان کے مسلمان ایک معقول حقیہ پانے سے محروم رہے۔ کانفرنس میں ہونے کے بعد میں نے پریس سے خطاب کیا اور کانفرنس میں کامکریس كى شمولىت كراستى مىں جود شواريال تقيس ،ان كى وضاحت كى - ہمار يے سامنے تجويزيں ا جا تک پیش کی مخی تھیں ....هارجون کو جھے اور میرے ساتھیوں کور ہا کیا گیا تھا ، اور مميں اس منصوب يرفى الفوركوئي فيصله كرنا تھا تائد ہم ايك نئى دنيا ميں پھينك ديے مختے تھے اور مشکلات کے باوجود ورکنگ ممیٹی نے کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمیں بیاحیاس تتفاكه بين الاقوامي ميدان ميں وسيع تبديلياں رونما ہو چكى ہيں اور بلاشبهان تبديليوں كااڑ مندوستان كيمسك يريزر ما تفا-ان تبديليون كانا كزير نتيجه بيفقا كه مندوستان كي آزادي اور دوسرمايشيائي ممالك كآزادى كسوالكوسب سيفهايال جكدى جائد من نے پریس کو بتایا کہ وائسرائے ہے اپنی مفتکو کے دوران ، بیں نے کامکریس كے قومى كردار برزورد يا تقاريس نے وائسرائے بربیمی واضح كرديا تقا كدموجود وقطل كو دور كرية كے ليے ، كامكريس وركنگ كميٹي ہرمعقول طريقے سے اپنا تعاون دينا جا ہتي تقی۔ جنانچہ خراب حالات کے باوجود ، کانفرنس میں شرکت کے لیے کانگریس شملہ آئی محى بيكن وركتك عميني خواه بجوبمي فيعله كريءاس كي تقديق وتويش آل اعتريا كالحريس مميني كى طرف سے يمي مطلوب موكى۔

جنوب مشرقی ایشیائی ملول کے بارے میں استے مشاہدات کی وضاحت کرتے

ہوئے میں نے رہیمی کہا کہ اگر شملہ کا نفرنس کا میاب ہوجاتی تو جایان کے خلاف جنگ، جایان کے خلاف صرف برطانیہ کی جنگ بن کر ندرہ جاتی ، بلکہ جایان کے خلاف ہندوستان کی جنگ بھی بن جاتی .......جہاں تک جنوب مشرقی ایشیاء کے ملکوں کوآ زاد کرانے کا سوال ہے اس سلسلے میں دورا ئیں نہیں ہوسکتی تھیں۔ ہندوستان کی نئ حکومت کا میرفرض ہوگا کہ جایان کے خلاف جنگ اس وقت تک جاری رکھے جب تک کہ بیتمام ملک آ زاد نه ہوجا تیں۔ بہرنوع ،نئ ہندوستانی حکومت اس تجویز میں حصہ دارنہیں بن ستتی کمی کہ بیمما لک پھر سے اسپے سابق پور پین حکمرانوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ہم جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں میں صورت حال کو بدستور قائم رکھنے کے لیے نہ تو اپناایک بھی ہندوستانی فوجی جانے دیں گے، نہ ہی اس مقصد پر اپناایک پیپہ خرج ہونے دیں گے۔ میں نے پریس کو بیجی بتایا کہ ہندوستانی ہاتھوں میں اقتدار کی منتقلی کے بنیادی مسئلے پر جنب متفقہ فیصلہ ہو گیا تو کا نفرنس نے نئی مجلس منتظمہ ( کونسل ) کی تشکیل اور تعدا د ارا کین پرغور کرنا شروع کیا۔ پھر کانفرنس ملتوی کر دی گئی تھی تا کہ سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے فریقین میں بھی اور غیررسی سطح پر بھی کچھ گفتگو ہو سکے۔ میں نے اس وفت جو بیان جاری کیا تھا،اب اس کا ایک اقتباس یہاں پیش کرتا چلوں:

صلاح مثورہ کرنے کے بعد مجلس منتظمہ (کے اداکین) کا انتخاب کرنا تھا۔ ۱۳ ارجولائی کو ہزا یکسی لینسی سے میری جوگفتگو ہوئی ، اس میں انھوں نے جھے سے کہا تھا کہ جہاں تک مسلم نشتوں کا تعلق ہے ، انھوں نے ایک فہرست تیار کرنے کی سعی کی تھی اور اسے مسٹر جناح سے منظور کروانا چاہتے تھے۔ وائسرائے نے مزید کہا کہ انھوں نے بس بھر پورکوشش کی ، لیکن مسٹر جناح کو قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں جن کا اصرار تھا کہ تمام مسلم اداکین کی نامزدگ لیگ ورکنگ کمیٹی کی جانب سے ہوئی چاہیے۔ وائسرائے میا نے لیگ ورکنگ کمیٹی کی جانب سے ہوئی چاہیے۔ وائسرائے میا ماتھ کوئی قدم اٹھا نامفید طلب نہ ہوگا۔ ہیں ماتھ کوئی قدم اٹھا نامفید طلب نہ ہوگا۔ ہیں

منہیں، بلکہ بینی طور پر کمزوری کی علامت بن جاتی ہے۔

میں نے پریس کے قمائندوں سے کہا کہ کانفرنس میں کانگریس کے موقف پر مجھے سمی بھی طرح کاافسوں نہیں ہے۔

ہم وہاں تک گئے جہاں تک جاسکتے تھے تا کہ مسٹر جناح کی خواہشوں کا کھا ظاکیا جاسکے،
لیکن ان کا بید دعوی ہم تسلیم نہیں کر سکتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ اور
مختار تنظیم مسلم لیگ ہے۔ ان صوبوں میں ، جہاں مسلمان اکثریت میں تھے ، کوئی لیگ
وزارت نہیں تھی۔ صوبہ سرحد میں کا گریس کی وزارت تھی۔ پنجاب میں یوشسٹ وزارت
تھی۔ سندھ میں سرغلام حسین کا دارومدار کا گریس کے تعاون پرتھا اور آسام میں بھی بہی
یوزیشن تھی چنانچہ بید دعویٰ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ مسلم لیگ تمام مسلمانوں کی نمائندہ ہے۔ واقعہ
بوزیشن تھی چنانچہ بید دعویٰ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ مسلم لیگ تمام مسلمانوں کی نمائندہ ہے۔ واقعہ
بہت کہ مسلمانوں کا ایک بہت بردا حلقہ اپیا تھا جسے لیگ ہے کہ بھی لیماد بیانہیں تھا۔

یہ ہے کہ سلمانوں کا ایک بہت بڑا حلقہ ایسا تھا جسے لیگ سے پچھی لیمادینا نہیں تھا۔
اس باب کوختم کرنے سے پہلے ہیں ہندوستان چھوڑ دوتح یک کے نتائج میں سے
ایک کی جانب اشارہ کرنا جا ہوں گا۔اسی دور میں ہندوستانی منظرنا ہے پر پچھنی شخصیتیں
ممودار ہوئیں۔انھیں نی صورت حال کے مطالبات نے ابھارا تھا۔انہی میں مسز آصف

علی تھیں۔ میں پہلے بی بیدذ کر کر چکا ہوں کہ 9 راگست ۱۹۳۲ء کی صبح کو جمبی کے پلیٹ فارم مرافعوں نرجمہ سرکہ انتہاں وریا تھ میں اتنہ دور کے شہر بیٹھیں گی میں کی ڈن ک

پرانھوں نے جھے سے کہا تھا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کرتبیں بیٹھیں گی۔ ہماری گرفآری کے بعد انھوں نے بچھے سے کہا تھا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کرتبیں بیٹھیں گی۔ ہماری گرفآری کے بعد انھوں نے بورے ملک کا دورہ کیا اور برطانوی جنگی تیاری کے خلاف مزاحمت کے

لیے لوگول کومنظم کرتی رہیں۔ وہ تشد داور عدم تشد دیے امتیازات کی بابت پریشان نہیں تھے۔

ری آزادی بند می می می می می می اور ده می اور ده می اور ده می اور ده می اور ده میاری پوری نظر بندی کے دوران سرگرم رہیں۔

جب مجھے ۱۹۳۵ء میں رہا کیا گیا ، وہ جھب کر مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں۔
میں نے لارڈ ویویل سے ان کے بارے میں بات کی تو انھوں نے کہا وہ ان کی گزشتہ سرگرمیوں کی بنیاد پر انھیں گرفتار نہیں کریں گے۔ لیکن آئندہ کیا ہوگا ؟ .....میں نے لارڈ ویویل سے کہا کہ سیا ک صورت حال بدل چکی ہے اور اب اس کا امکان بہت کم باقی رہ گیا تھا کہ وہ اپنی تخریبی سرگرمیاں جاری رکھیں گی۔ جب مجھے اطمینان ہوگیا کہ انھیں گرفتار نہیں کیا جائے گا تو میں نے ان سے کہ دیا کہ اب روپوشی سے نکل آئیں ......

## <u>10</u>

# عام انتخابات

شملہ کا نفرنس کے بعد ڈاکٹروں نے مجھے تی کے ساتھ تا کید کی کہ تبدیلی آب وہوا کے کیے عظیم چلا جاؤں۔ میری صحت ابھی تک کمزور تھی اور بڑی مشکل سے میں صدر كالكريس كے عام فرائض تك ادا كريا تا تھا۔ جواہر لال كوبھى (آب وہوا) كى تبديلى كى ضرورت تھی اور انھوں نے بھی تشمیر جانے کا فیصلہ کرلیا۔ جولائی اور اگست کے مہینے میں نے کلمرگ میں گزارے۔ میں وہیں پرتھاجب مجھے معلوم ہوا کہ برطانوی عام انتخابات میں لیبر پارٹی کوغیر معمولی کامیابی ملی ہے۔فوران میں نے ایکلی اور کریس کے نام مبارک با دکا خط بھیجا۔ میں نے مید مطاہر کی کہ اب لیبر پارٹی اقتدار میں آ چکی ہے، وہ ان وعدول کو پورا کرے گی جو اس نے ہندوستان سے ہمیشہ ان برسوں میں کیے تھے جب اسے حزب مخالف کی حیثیت حاصل تھی۔ اسپے جواب میں ایعلی نے کہا کہ مندوستانی مسئلے کے ایک مناسب حل تک وینجنے کے لیے لیبر یارٹی حتی الامکان کوشش كرك كى -كريس نے اس مضمون كا تار بھيجا كەائىس اميد ہے كەمندوستان كو مايوسى نېيس ہوگی ..... یہاں میں میں جمع عرض کردوں کہ گاندھی جی او رجواہر لال کو ہمارے درمیان تاروں کامیرتبادلہ پیندنہیں آیا۔ان دونوں کو ہندوستان کی طرف لیبریارتی کے رويه يراعتبار نبيل تقاله بجصيء بهرحال يقين تفاكه ليبريار في مندوستاني مسئلے كاجائزه أيك شغ زاویے سے لے گی اور میں اس کے نتیج کے سلسلے میں پُر امید تھا۔ اس کے چھی عرصہ بعدوائسرائے نے اعلان کیا کہ اعلی سردیوں میں ہندوستان

اس کے پیھی عرصہ بعد وائسرائے نے اعلان کیا کہ آگلی سردیوں میں ہندوستان کے عام انتخابات ہوجائے جا ہمیں ہندوستان کے عام انتخابات ہوجائے جا ہمیں۔اس وجہ سے بیضروری ہوگیا کہ ورکنگ سمیٹی اور اے آئی ہی ۔ آئی ہی کی میٹنگیس طلب کی جا کیں۔کا محرلیں کے لیے بیہ فیصلہ کرنا ضروری اسے۔آئی۔سی کی میٹنگیس طلب کی جا کیں۔کا محرلیں کے لیے بیہ فیصلہ کرنا ضروری

بیں ابھی گفرگ بی بیں تھا کہ جب عالمی تاریخ بیں ایک نی اور غیر معمولی صورت حال پیدا ہوئی۔ امریکیوں نے ہیر وشیما اور ناگاسا کی پر بم گراد ہے۔ ان بموں کے استعال سے پہلے ، عام اندازہ یہ تھا کہ جاپانی مزاحمت کوتو ژنے بیں کم سے کم دو برس لگ جا ئیں گے۔ ہیروشیما اور ناگاسا کی کی صورت حال بیسر حال بدل گئ تھی۔ جاپانیوں کے پاس اس نے اور ہولنا کے ہتھیار کا کوئی جواب نہیں تھا اور وہ غیر مشروط فنکست تسلیم کرنے پر مجبور تھے۔ یورپ میں جنگ پہلے بی ختم ہو چکی تھی ........ چند ہفتوں کے اندر امریکی فوج نے جاپان کی سرز مین پرقدم رکھا اور ٹوکیو پرقابض ہوگئ ....... مگل جزل میک آرتھ جاپان کی سرز مین پرقدم رکھا اور ٹوکیو پرقابض ہوگئی ........ مگل جزل میک آرتھ جاپان کی سرز مین پرقدم رکھا اور ٹوکیو پرقابض ہوگئی ......... مگل جزل میک آرتھ جاپان کی سرز مین پرقدم رکھا اور ٹوکیو پرقابض ہوگئی ......... میک آرتھ جاپان کی سرز مین پرقدم رکھا اور ٹوکیو پرقابض ہوگئی ......... میک آرتھ جاپان کی حکم ان بن گئے۔

میں اب تک اس یعین پر قائم ہوں کہ جاپان پر بم گرانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ
ایک ایسا اسلحہ تھا جو دشمن کے حوصلوں کو کمل طور پر جاہ کر دیتا تھا۔ دراصل اس کی طرف
سے دنیا کی بربادی کا خطرہ لاحق تھا۔ جب پہلی عالمی جنگ میں جرمنوں نے انگر بروں
کے خلاف زہر کی گیس استعال کی تو عالمی رائے عامد نے کھلفظوں میں ان کی فرمت
کی۔اگر اس وقت جرمن انسا نہت سوزی کے قصور وار سے ، تو اب امریکیوں کواسی الزام
سے کیوں کر بری قرار دیا جاسکی تھا؟ میرا خیال تھا کہ ایٹم بم کا استعال تخریب کے جائز
صدود سے آگے چلا جاتا ہے اور اس سے اتحادیوں کے وقاد اور ان کی شجاعت میں کوئی
اضافہ نہیں ہوتا۔ جمعے یہ دیکھ کر بھی افسوس ہوا کہ اتحادیوں نے اس واقعے کا خیر مقدم
اضافہ نہیں ہوتا۔ جمعے یہ دیکھ کر بھی افسوس ہوا کہ اتحادیوں نے اس واقعے کا خیر مقدم
ایک شائدار دی کے طور پر کیا اور احتجاج کا ایک لفظ بھی مشکل سے سنائی دیا۔

میری محت امجی تک کمزور تھی ، جولائی اور اگست کاموسم شمیر کے لیے مناسب نہیں ہے اور میں نے اپنے قیام سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا تھا .....متبرایک انتہائی خوشکوار تبدیلی رہے آزادی ہنر اور میری حالت تیزی ہے سدھرنے گئی۔ میری بھوک بردھ گئی اور میں اس لائق ازاد کی ہوک بردھ گئی اور میں اس لائق ہوگیا کہ ورزش کرسکوں۔ اگر میں ایک مہینہ اور رک سکنا تو مجھے یقین ہے کہ میری صحت بوری طرح بحال ہوگئی ہوتی ہوتی ہوتی میں شمیر کوخیر باد کہوں۔ طرح بحال ہوگئی ہوتی ۔۔۔۔۔ بہرنوع حالات کا نقاضا بیتھا کہ میں شمیر کوخیر باد کہوں۔ ورکنگ کمیٹی اورا ہے۔ آئی۔س۔ کومیری موجودگی کی ضرورت تھی۔ جب میں (بہاڑ سے) میدانوں میں واپس آیا تو میری صحت میں عارض بہتری کے آٹار بھی غائب ہوگئے۔

میں نے یہ دلیل پیش کی کہ لیبر حکومت کی تھکیل کے بیتے میں برطانیہ میں ایک زبردست تبدیلی آئی تھی۔ ہندوستان کے ساتھ لیبر پارٹی کارویہ ہمیشہ دوستانہ رہا تھا۔
اس کے پیش نظر، مناسب یہ ہوگا کہ ہم اے اپنی نیک بیتی ثابت کرنے کا ایک موقعہ فراہم کریں۔ میرا پختہ یقین اس بات پر تھا کہ ہمیں کوئی ٹی تھر یک نہیں شروع کرنی چاہیے بلکہ عام استخابات میں شریک ہوتا چاہیے۔ میں نے اس امرکی نشاندہ ہمی کی کہ ہندوستانی مسئلے کوئل کرنے کے لیے شملہ کا نفرنس ایک بجیدہ کوشش تھی۔ اگر چہ یہ کوشش میں اگر چہ یہ کوشش تا کام ہوئی تھی ، محر ہمیں اس جذبے کی تعریف کرنی چاہیے جس کا مظاہرہ لارڈ ویویل نے ناکام ہوئی تھی ، محر ہمیں اس جذبے کی تعریف کرنی چاہیے جس کا مظاہرہ لارڈ ویویل نے کیا تھا اور اب جبکہ لیبر پارٹی افتدار میں آچکی ہے تو ہمیں آگے رونما ہونے والے واقعات کا انظار کرنا چاہیے۔ اس خاصی بحث کے بعد میری رائیں آخرکار مان لی گئیں۔

ق آزاد کی بهند عاص محکومی می می می ایدان کا می می می می می می می ایدان کا می می می می می ایدان کا می می می می

اب میں نے ضروری سمجھا کہ سیاسی قیدیوں کا سوال اٹھایا جائے۔ حکومت ہندنے ورکنگ کمیٹی کے اراکین کوتو رہا کر دیا مگر کا تکریس کے ہزاروں عام ممبرا بھی تک جیل میں سخے۔ شملہ کا نفرنس کے وقت مجھ پر بیدواضح نہیں تھا کہ ہمارا اٹھا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے کا نفرنس میں سیاسی قیدیوں کی عام معافی کا سوال میں نے نہیں اٹھایا۔

کانفرنس کے بعد دو بڑے تغیرات نے پورے منظر نامے کو بدل کر رکھ دیا۔ پہلا واقعہ برطانیہ میں لیبر پارٹی کی کمل فتح تھی اور دو سراایٹم بم کا گرایا جانا اور جنگ کاختم ہو جانا تھا۔ اب سیای نقشہ بقو می بھی اور بین الاقوا می بھی پہلے ہے کہیں زیادہ صاف دکھائی دیے نگا۔ جمھے یقین ہوگیا کہ جمیں ایک دو ہری پالیسی پر چلنا چاہیے، ایک طرف تو ہمیں ہند وستانی عوام میں جدو جہد کے جذبے کو قائم رکھنا چاہیے، اور دو سری طرف ہمیں جلد بازی میں کوئی قدم افعانے ہے گریز کرنا چاہیے۔ جنگ کے ختم ہونے کے پچھڑ صد بعد بازی میں کوئی قدم افعانے ہے گریز کرنا چاہیے۔ جنگ کے ختم ہونے کے پچھڑ صد بعد میں نے بادان کیا کہ ہندوستان میں عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ جیسے بی میں نے بیاعلان سنا میں نے بجھ لیا کہ سیاسی قید یوں کی رہائی کا سوال افعانے کا وقت اس کے لیارہ جب عام انتخابات کا اعلان ہوگیا تو پھر آخیں جیل میں شملہ میں سیاسی قید یوں کا سوال اس وجہ سے نہیں افعایا تھا کہ وہ وقت اس کے لیے شملہ میں سیاسی قید یوں کا سوال اس وجہ سے نہیں افعایا تھا کہ وہ وقت اس کے لیے شملہ میں سیاسی قید یوں کا سوال اس وجہ سے نہیں افعایا تھا کہ وہ وقت اس کے لیے شملہ میں سیاسی قید یوں کا سوال اس لیا جہ سے نہیں افعایا تھا کہ وہ وقت اس کے لیے شاسب نہیں تھا۔ اب صورت حال تبدیل ہو چکی تھی۔ چونکہ جنگ ختم ہوگئی اور عام ماسب نہیں تھا۔ اب صورت حال تبدیل ہو چکی تھی۔ چونکہ جنگ ختم ہوگئی اور عام ماسب نہیں تھا۔ اب صورت حال تبدیل ہو چکی تھی۔ چونکہ جنگ ختم ہوگئی اور عام ماسب نہیں تھا۔ اب صورت حال تبدیل ہو چکی تھی۔ چونکہ جنگ ختم ہوگئی اور عام ورکست، دونوں کے مفاوی ہو اقدام ضروری ہے۔

جہاں تک خود قید بول کا تعلق ہے ، وہ جیل میں برسوں سے ہتے اور مزید چند ہاہ رکے دہنے پروہ تیار ہول کے ۔ نظر بندی کا باقی رہنا انھیں نقصان نہیں پہنچائے گا،لیکن اس سے کسی مفاہمت کا امکان کم ہو جائے گا۔ حکومت اگرنئ سیاسی فعنا پیدا کرتا جا ہتی ہے تواسے تمام سیاسی قید یوں کور ہا کر دینا جا ہے۔

لارڈوبوبل نے جواب میں مجھے تاریمیجا۔ انھوں نے کہا کہ میری رائیوں سے انھیں انتقاق ہے اور وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری کررہے ہیں ، محربیر حال

ری آزادی بند معافی کے احکامات نہیں جاری کے ۔۔۔۔۔۔۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کا تکریسی قید ہوں اور کی ایسان آزاد کی اندوں کے معافی کے احکامات نہیں جاری کے ۔۔۔۔۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کا تکریسی قید ہوں کی اکثریت تو باہر آئی انیکن بائیں بازو کے کا تکریسی کا رکنوں کا ایک جھوٹا سا گروہ جیل

ی اسریت و با ہرا ہی ہیں باروسے ماری مار درج ہے۔ میں رہ گیا۔اس کروہ میں ہے پر کاش نرائن ،راما نندن مشرااور کی دوسرے شامل تھے۔ ماری نامید میں ہے کہ کاش نرائن ،راما نندن مشرااور کی دوسرے شامل تھے۔

میں اپی مداخلت کے اس نتیج سے مطمئن نہیں تھا۔ جھے بیعقل کی بات نہیں گئی تھی کہ بائیں برا و والوں کا ایک مختر حلقہ جیل میں بڑا رہے جب کہ باقی سب رہا کیے جارہ سے حکومت ہند کو ان کے خلاف شبہات تھے، گراس کا کوئی جُوت نہیں تھا کہ ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں حصہ لینے والے دوسر کا نگر لی کارکنوں کی بہنست ان کا طرز کمل مختلف تھا۔ تمبر میں جمئی کے مقام پراے۔ آئی۔ ی۔ ی کی میٹنگ کے بعد میں نے لارڈو یویل کے نام ایک طویل اور مفصل خط لکھا۔ میں نے کہا کہ اگر میر شی بحرقیدی آزاد نہیں کیے گئے تو ملک پراس کا اثر بہت برا پڑے گا۔ اگر لارڈو یویل ملک میں ایک مناسب ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آخیس عام معانی پر رضا مند ہوجانا چاہیے اور انھیں رہا کردیا جا ہے۔ بالآخر لارڈو یویل داویویل داویویل مارٹ میں ایک مناسب ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آخیس عام معانی پر رضا مند ہوجانا چاہیے اور انھیں رہا کردیا جاہے۔ بالآخر لارڈو یویل راضی ہو گئے اور سب کور ہا کردیا گیا۔

اے۔ آئی۔ سی۔ نے فیصلہ کیا تھا کہ ورکنگ کمیٹی کو ایک انتخابی منشور تیار کرنا چاہیے اور اسے اے۔ آئی۔ سی۔ سی کے سامنے غور کرنے اور منظور کیے جانے کی غرض سے پیش کر دینا چاہیے۔ اس نے ورکنگ کمیٹی کو بیا اختیار بھی دیا کہ جزل انکیش کمیٹی کی طرف سے وہ ایک تمہیدی منشور جاری کر دے۔ عام انتخابات چونکہ سر پر تھے اس لیے وسیح تر منشور پرغور کرنے کے لیے ، اے۔ آئی۔ سی۔ سی کی کوئی میٹنگ طلب کرناممکن نہیں رہ کیا تھا چنا نچہ ورکنگ کمیٹی نے خودا پی فیے داری پر حسب ذیل منشور جاری کردیا:

انتخاني منشور

ساٹھ برس نے قومی کا تمریس ہندوستان کی آزادی کے لیے جدو چہد کرتی رہی ہے۔ برسوں پر پھیلی اس مدت میں ، اس کی تاریخ ہندوستان عوام کی تاریخ ہندوستان عوام کی تاریخ رہی ہے جوابی غلامی کی زنجیروں سے زور آزمائی کر دہے تھے اور ہمدوقت اپنے آپ کو اس سے چیزانے کے لیے کوشاں تھے۔ چیوٹی می شروعات سے ، رفتہ رفتہ بیاس وسیع ملک میں پنیتی اور پھیلتی می اور اس نے شروعات سے ، رفتہ رفتہ بیاس وسیع ملک میں پنیتی اور پھیلتی می اور اس نے

ہماری شہری آبادیوں کے ساتھ ساتھ دور دراز کے گاؤں تک آزادی کا سندیسہ پہنچایا۔ انہی عوام ہے اس نے طاقت اور توانائی اخذ کی اور ایک طاقت ور تنظیم بنتی گئ جو آزادی اور خود مختاری کے لیے ہندوستان کے جذب کی جیتی جاگتی اور شخرک علامت ہے۔ نسل درنسل اس نے خود کوای پاکیز و مقصد کے لیے دقف رکھا ہے اور اس کے نام پراور اس کے پرچم کے سائے جس ہمارے بے شار ہم وطن مردول اور عور توں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں ، اور جوعہد انھول نے کیا تھا ، اسے پورا کرنے کے لئے صعوبتیں اٹھائی ہیں۔ خدمت اور قربانی کے ذریعہ اس نے ہمارے موام کے دلول میں جگہ بنائی ہے ، اور ہماری قوم کو بے تو قیر کرنے کی کسی بھی کوشش کے سائے جھکنے سے انکار کرنے ، اس نے ہیرونی تسلط کے خلاف کوشش کے سامنے جھکنے سے انکار کرنے ، اس نے ہیرونی تسلط کے خلاف مواحت کی ایک طاقت ور تر یک کی تعمیر کی ہے۔

کانگریس کی پوری زندگی توام کی فلاح کے لیے تغیری کوشش اور آزادی کی حصول یا بی کے لیے غیر مختم جدوجہد سے عبارت رہی ہے۔ اس جدوجہد میں اس نے بے شار بحرانوں کا سامنا کیا ہے اور ایک عظیم سلطنت کی سلح طاقت سے بار بار براہ راست فکر لی ہے۔ پر امن طریقوں کی اطاعت کرتے ہوئے نہ صرف ہے کہ اس نے فکروں کو جھیلا ہے، بلکدان سے ایک نئی طاقت حاصل کی ہے۔ حالیہ تین برسوں کی غیر معمولی توای اتھل پھل اور دبائے جانے کی بے رحمانہ اور طالمانہ کوششوں کے بعد ، کانگریس اب اور دبائے جانے کی بے رحمانہ اور طالمانہ کوششوں کے بعد ، کانگریس اب بھی سے سے دیا دہ معبوط تر اور ان عوام میں محبوب تر ہے جن کے ساتھ یہ ایتری اور تاؤ کی ہر گھڑی میں کند ھے سے کندھا ملائے رہی ہے۔

کا تحریس ہندوستان کے ہرشہری کے لیے وہ مردہ ویا عورت، مساوی حقوق اور مواقع کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ بیٹمام فرقوں اور فدہبی گردہوں کے اتحاد اور ان میں باہمی رواداری اور خیرسگالی کی نقیب رہی ہے۔ اس نے مجموعی طور پر تمام لوگوں کے لیے ، اپنی مرضی اور اپنے جوہر کے مطابق آھے۔

برصنے اور ترقی کرنے کے ممل مواقع کی خاطر آواز اٹھائی ہے، اس نے ملک کے اندرر ہتے ہوئے ہرعلاقے اور ہرگروہ کی آ زادی اور ایک وسیع تر فریم ورک میں اپنی مخصوص زندگی اور ثقافت کوفر وغ دینے کی حمایت کی ہے ، اور اس مقصد کے لیے ایسے علاقائی رقبوں اور صوبوں کی حد بندی جہال تك ممكن ہوسکے،ایک لسانی اور ثقافتی بنیاد پر کی جانی جاہیے۔ کا تکریس کی نظر میں ایک آزاداور جمہوری ریاست کا نقشہ ہے جہال آئین میں اس کے تمام شہریوں کو بنیا دی حقوق اور شہری آ زادیوں کی ضانت دی گئی ہو۔ بیرآئین ،اس کے خیال میں وفاقی نوعیت کا ہونا جا ہیے جس میں اس کی آئین اکائیوں اور قانون ساز شعبوں کو، جوآ فاقی بالغ حق رائے دہندگی کے تحت منتخب کیے محے ہوں، خاصی برسی صد تک خودمختاری دی جاتی جا ہے۔ ویر صواوراس سے زیادہ کے غیر ملکی تسلط نے ملک کی ترقی پرروک لگادی ہے اور ایسے لاتعداد اہم متلوں کوجنم دیا ہے جوفوری حل کا تقاضہ کرتے ہیں۔اس عرصے میں ملک اور عوام کے شدید استحصال نے لوگوں کو ہے بسی اور فاقد تشی کی مجرائیوں میں سمیٹ دیا ہے۔ ندصرف بیر کہ ملک کوسیاس طور برمحکوم اور ذلیل کیا حمیائے اس نے معاشی ساجی ، ثقافتی اور روحانی انحطاط کے صدمے بھی سہے ہیں۔ جنگ کے برسول میں ،اور آج بھی ،غیر ذے دارانہ افتدار کے ہاتھوں استحصال اور ہندوستانی مفادات اور خیالات کو پوری طرح نظرانداز کرنے کا سلسلہ ایک نئی بلندی تک جا پہنچا ہے انتظامیدی نا ابلی کے سبب سے ہمارے عوام ، ایک بھیا تک قط اور دور دور تک مجیلی ہوئی بے جاری سے دوجار ہوئے ہیں ....ان تمام فوری مسکوں کاحل سوائے آزادی اور خودعتاری کے بچھ بھی نہیں ہے۔ سیای آزادی کاماحصل اقتصادی اورساجی دونول بوتا جا ہے۔ ہندوستان کے مسلول میں سب سے اہم اور فوری مسلہ بیاہے کہ غربی کے عذاب كوكس طرح دوركيا جائے اورعوام كا معيار زندگى كيوكر اور انعابا

جائے۔کا تکریس نے اپنی خصوصی توجہ اور اپنی تقیری سرگرمیوں کارخ انہی عوام کی فلاح اورتر تی کی طرف موڑ دیا ہے۔ ہر تجویز اور ہرتبدیلی کواس نے عوام کی فلاح اور ترقی کی بی بنیاد پر پر کھا ہے اور بیہ بات واضح کردی ہے کہ جارے ملک کے عوام کی فلاح کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی استے دور کرنا ہوگا۔صنعت اور زراعت ،ساجی خدمات اور عوامی بہود کے کاموں کو بڑھاوا دینے ، آتھیں جدیدشکل دینے اور تیزی ہے پھیلانے كى ضرورت ہے تا كەملك كى دولت ميں اضافه ہواور دوسروں پرانحصار كيے بغیرخودکوتر تی دسینے کی استعداد پیدا ہو۔ گریہ سب مجمد، ہمارے وام کو فائدہ پہنچانے اور ان کی معاشی ، ثقافتی اور روحانی سطح کواویر اٹھانے ، بےروز گاری کو دور کرنے اور فرد کے وقار میں اضافہ کرنے کے بنیادی مقصداور المم ترین فرض کے تحت کیا جانا جا ہے۔ اس مقعد کے لیے ضروری ہوگا کہ تمام میدانوں میں ساجی ترقی کے منصوبوں میں تال میل بیدا کیا جائے ، افراد اور جماعتول کے ہاتھ میں دولت اور اقتدار کوجمع ہونے سے روکا جائے ،الی مفاد پری کو پنینے سے روکا جائے جوساج کے جن میں معز ہوتی ہے اور معدتی وسائل ، آ مدور فت کے ذرائع اور پیداوار اور زمین کی تعلیم کے بنیادی طریقوں ،صنعت اور تو می سر کری کے دوسر مصعبوں کوساجی كنثرول من ركما جائے تاكم آزاد مندوستان الداد بالهي كے اصول برجني ايك دولت متحده كي شكل من فروغ ياسكي

بین الاقوامی معاملات میں ،کامحریس آزادتو موں کے ایک عالمی وفاق کے قیام کی حامی ہے۔ اس وفت تک ، جب تک کداس وفاق کی تفکیل نہ ہو جائے ، ہندوستان کو تمام اقوام ہے دوستانہ تعلقات قائم کرنے چاہئیں ، خاص طور پرمشرق ،مغرب اور شال میں اپنے پڑوی ممالک ہے ...... مشرق بعید میں جنوب مشرق ایشیا میں اور مغربی ایشیا میں ہزاد ہا برسول ہے مشرق بعید میں جنوب مشرق ایشیا میں اور مغربی ایشیا میں ہزاد ہا برسول سے ہندوستان کے نقافتی اور تجارتی را بطے دہے ہیں اور بینا کر برہے کہ حصول میں میروستان کے نقافتی اور تجارتی را بطے دہے ہیں اور بینا کر برہے کہ حصول

آ زادی کے ساتھ ان رابطوں کی تجدید اور ترقی ہوئی جاہیے۔حفاظتی اسیاب اور تنجارت کے آئندہ میلانات کا مطالبہ بھی بیہوگا کہ ان علاقوں سے اور زیادہ قریمی رابطے استوار ہوں۔ ہندوستان ، جس نے خود اپنی آ زادی کی جدوجہدعدم تشدد کے اصول پر چلائی ہے، ہمیشہ عالمی امن اور امداد باہمی کی حمایت پر زور دے گا۔ وہ دوسری تمام محکوم قوموں اور آبادیوں کی آزادی کے لیے بھی آوازا تھائے گاکیونکہ ای آزادی پر،اور ہر جگہ سے شہنشا ہیت کوا کھاڑ بھینکنے پر ، عالمی امن کا قیام ممکن ہوسکتا ہے۔ ۸راگست ۱۹۴۲ء کوآل انٹریا کانگریس تمیٹی نے ایک قرار دادمنظور کی جواس وفت ہے ہندوستان کی کہانی میں شہرت رکھتی ہے۔ اس قرار داد کے مطالبات اور اس کے چیننے کی حمایت کا تکریس آج بھی کرتی ہے۔ بیاسی قرارداد کی بنیاد پراوراس کے نعرہ نبرد کے ساتھ ہوا ہے کہ آج مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے کا تکریس انتخابات کا سامنا کررہی ہے۔ مرکزی لیب جسلیٹیو اسمبلی ایک ایک عظیم ہے جس کے یاس کوئی اختیار اور اقتدار نہیں ، جوعملا محض ایک مشاورتی تنظیم ہے ، جس کے مشوروں کو بمیشه مستر داور نظرانداز کیا گیاہے۔ بیاب مکمل طور پرمتر وک ہوچکی ہےاور اس کا انحصارا یک بہت ہی محدود حلقہ انتخاب پر ہے۔اس کے انتخابی رجسٹر غلطیوں اور فروگز اشتوں سے بھرے پڑے ہیں اور اٹھیں ورست کرنے یا ان میں مطلوبہ اضافے کرنے کا کوئی موقعہ میانہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے ہم وطنول کی برسی تعداد ابھی بھی جیل میں ہے اور بہت سے ایسے لوگ جنھیں رہا کردیا گیاتھاءا نخاب میں شریک ہونے کے نا قابل قرار دے دیے تھئے ہیں۔ بہت ی جگہوں برعوامی جلے کرنے میں رکاوٹیں ڈالنے کاسلسلہ جاری ہے۔ تاہم ، ان تمام معذور یوں اور مشکلات کے یاوجود کا تکریس نے انتخابات مين مقابله كرنے كافيصله كيا ہے تاكه بير وكھا ديا جائے كه انتخابات جاہے جننے محدود ہوں انھیں آزادی کے مسئلے بررائے دہندگان کے ب

ع آزادی بند هو ایرانان آزادی

یناہ اتفاق باہمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس لیے ، اس انتخاب میں چھونے موئے مسکوں یا افراد یا فرقہ وارانہ مطالبات کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا ....صرف ایک چیز قابل لحاظ ہے، ہماری مادر وطن کی آ زادی اورخود مخاری جس سے ہارے وام تک دوسری تمام آزاد یوں کی لہر مہنچ گی۔ چنانچہ کا تمریس ملک بھر کے ووٹروں سے جومرکزی اسمبلی کے لیے ووٹ دیں گے بیرائیل کرتی ہے کہ آئندہ انتخابات میں وہ ہرممکن طریقے ہے کانگریسی امید واروں کی حمایت کریں ، اور اس نا زک موڑیر کانگریس کا ساتھ دیں جو ستقبل کے امکانات ہے اس درجہ معمور ہے .....ستنی بار ہندوستان کے عوام نے آ زادی کا عہد کیا ہے ، ابھی اس عہد کی تھیل ہونا باقی ہے،اوروہ محبوب نصب العین جس کی خاطر بیعہد کیا تھا اور جوا کثر ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، آج بھی اس نے ہمیں آواز دی ہے۔ مگروہ وتت آرہاہے جب ہم پوری طرح اس کی تکیل کریں مے۔ صرف انتخاب کے واسطے سے نہیں بلکہ اس زندگی کے واسطے سے جوا نتخاب کے بعد آئے کی۔ سر دست بیامتخاب ہمارے لیے ایک جھوٹا ساامتخان ہے، ایک تیاری ہے ان عظیم کاموں کی جو بعد کو کرنے ہیں ..... آ ہے ہم سب جو ہندوستان کی آزادی اور خود مختاری کے لیے فکر مند اور اس کے طلب گار ہیں اپنی بوری طافت اوراعماد کے ساتھ اس امتحان کامقابلہ کریں اور اہیے خوابوں کے آزاد ہندوستان کی جانب ایک ساتھ مل کر آ کے بردھیں۔ جیسی کہ عام طور پر توقع کی جاتی تھی ، کانگریس کوسوائے بنگال ، پنجاب اور سندھ کے تمام صوبول میں زبر دست کامیابی حاصل ہوئی۔ان تین صوبوں میں یوزیش الجھی ہوئی تھی۔ بنكال مسلم ليك واحدسب سے برى يارنى عى اوراس فے تقريباً أو مى نشتول بر قبضه كر ليا ـ بنجاب من يونينسف يارنى اورليك كى تعدادتقر با كسال مى اور بلد برابر تعا ـ سنده من مجى مسلم ليك في برى تعداد مى تستى جيتى ليكن اسے اكثريت نبيل كى ....ان

تین صوبوں می مسلم آبادی اکثریت می تھی اورمسلم لیگ نے ترجی عصبیت اور فرقہ وارانہ

جذبات كوبحركانے كے ليے يرو بيكنڈا جلايا تھا۔اس نے سياس مسكون كواتنا دھندلا ديا كدوه مسلمان جو کائمریس یاسی دوسرے مکٹ پر کھڑ ہے ہوئے تنے بڑی مشکل سے توگوں کواپی بات سننے برآ مادہ کر یاتے متھے۔شال مغربی صوبہ سرحد میں جہال مسلم اکثریت سب سے برئ تھی،لیگ کی تمام کوششیں نا کام ہو کیں اور کائگریس حکومت بنانے میں کامیاب ہوگئی۔ اس موقع پر مناسب ہوگا کہ ایک بار پھر ہندوستان کی سیاسی صورت حال کا جائزہ كے ليا جائے۔ جب دوسري عالمي جنگ جھڑي تو كميونسٽوں كونقصان اٹھانا پڑا كيونكه جنگراور اسٹالن میں باہمی طور پرعدم جارحیت کا معاہدہ ہوگیا تھا ...... تا زی سوویت مجھوتے تک کمیونٹ ہٹلر پر جملہ کرنے اور نازی فلفہ حیات کی ندمت کرنے میں سب سے آ گے تھے۔ ہندوستانی کمیونسٹ دل ہی ول میں اچھی طرح سمجھتے تھے کداسٹالن سے زبردست بھول ہوئی تھی لیکن دنیا کے دوسرے حصوں کے کمیونسٹوں کی طرح ،ان میں میہ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ چنانچہ انھوں نے اس مصالحت کو ، اس جنگ کی حدیں سمیننے کی ایک کوشش قرار دیا، جے وہ ایک امپریلسٹ جنگ کہتے تھے۔ (اس معالمے میں) وہ تقریباً لا جارتھے اور المركوم تربدى (LESSER EVIL) كهدراني يوزيش بيان كي فكر من سف ال واقع کے پیش نظر، وہ انگریزوں کی کوئی مددنہیں کر سکے، اور واقعہ بیہ ہے کہ انھوں نے ، دونوں کیمپوں کے درمیان ہندوستان کی غیر جانبداری کی پرزورجهایت کی۔ محرجب ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا تو کمیونسٹ بوری طرح قلابازی کھا مسئے۔اٹھوں نے جنگ کوعوام کی جنگ کانام دے دیا اور انگریزوں کی جمایت میں ممل طور برمصروف ہو محت ہندوستان میں وہ کھل کر جنگ کے پروپیگنڈے میں شامل ہوئے اور انھوں نے برطانوی جنلی کوشش میں مدد دینے کی خاطرسب کھے کیا۔ایم این رائے نے تھلم کھلاحکومت سے رقم قبول کی اور جنگ کی جمایت میں برو پیگنڈا جاری رکھا۔ کمیونسٹوں نے مختلف طریقوں سے حکومت سے بھی مددوصول کی۔ کمپیونسٹ یارٹی پرجو یا بندی عائد تھی ، بٹا دی تھی اور یارٹی کے اراکین نے کئی واسطول سے جنگی پروپیگنڈ اجاری رکھنے میں مدودی۔ اس کے برخلاف ، کانگریس نے ہندوستان چیوڑ دوتح یک شروع کر دی تھی۔ كالكريسيول كوبزى تعداد ميس كرفاركيا جار باتهاجب كه كميونسث ، جويم يليجل من تنصيا

مسلح افواج کی تینوں شاخیں ........ کری ، بری اور فضائی ...... وطن پرتی کے ایک جذب بھی ان کی نظر کے ایک جذب سے سرشار تھیں۔ ان بی واقعثا تناجوش بحرگیا تھا کہ جب بھی ان کی نظر کسی کا تحر لیے لیڈر پر پڑتی تھی تو وہ اپنا احساسات کو چھپانہیں پاتے تھے۔ اس دور بیل جہال کہیں میرا جاتا ہوا ، دفائی افواج کے نوجوان میر ہے استقبال کے لیے آئے اور اپنا افرول کے ردعمل کی پروا کیے بغیر ، انھوں نے اپنی ہمدردی اور ستائش کا اپنے پور پین افرول کے ردعمل کی پروا کیے بغیر ، انھوں نے اپنی ہمدردی اور ستائش کا اظہار کیا ...... بیلی جب کرا جی گیا تو بحریہ کے افسروں کا ایک گروپ جھے سے ملئے اظہار کیا ...... بیلی جب کرا جی گیا تو بحریہ کی تعریف کی اور جھے یفین والا یا کہ اگر کی کا تحریف کی اور جھے یفین والا یا کہ اگر کی کا تحریف کی اور جھے یفین والا یا کہ اگر کی کا تحریف کی اور جھے یفین والا اگر ایس اور کا تحریف کی تو وہ میرے پاس آ جا کیں ہے ،حکومت کا نہیں ۔ ہمبئی حکومت کا نہیں ۔ ہمبئی حکومت کا نہیں ۔ ہمبئی حکومت کا نہیں ۔ ہمبئی احساسات کا اظہار کیا۔

یہ جذبات مرف افروں میں بی بین عام فوجیوں میں بھی بہت پیل مجے تھے۔ صوبائی وزارت کی تھکیل کے سلسلے میں ، موائی جہاز سے میں لا مور میار ایک کورکھا رہ آزادی ہند اور میں رکھی گئی ہاں کے کوارٹرز ہوائی اڈے کے قریب ہی تھے۔ جب سپاہیوں نے سنا کہ میں اترا ہوں تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں قطاریں با ندھ کر کھڑے ہوگئے اور کہا کہ وہ میرا درش چاہتے ہیں۔ حق کہ پولیس والوں نے بھی ایسے ہی ہوگئے اور کہا کہ وہ میرا درش چاہتے ہیں۔ حق کہ پولیس والوں نے بھی ایسے ہی احساسات ظاہر کیے۔ ہندوستان کی سیاسی جدو جہد کی تاریخ میں پولیس ہمیشہ سے حکومت کی شدیدترین جمایت رہی ہے۔ دراصل ، ان لوگوں (پولیس والوں) کو سیاسی کارکنوں کی شدیدترین جمایت کم ہمدردی ہوتی تھی اورا کٹر وہ ان کے ساتھ تی سے بیش آتے تھے۔ اب ان کے جذبات میں بھی کیکر تغیر آگیا تھا اور کا نگریس سے وفا داری کے معاملے میں ، وہ اب کے جذبات میں بھی کیکر درسرے گروہ سے بیچھے نہیں تھے۔

ایک بار جب میں کلکتے میں لال باز ار ہے گزرر ہاتھا،میری کارٹر بفک کی بھیڑ میں پھنس گئی۔ پولیس کے پچھ کانشیبلوں نے مجھے پہچان لیا اور اپنی بیرکوں میں ، جو قریب ہی تھیں ،خبر کر دی۔ چند منٹول کے اندر کانشیبلوں اور ہیڈ کانشیبلوں کے ایک بڑے ہجوم نے میری کارکو گھیرلیا۔ انھوں نے مجھے سلام کیا، پھھنے میرے یاؤں چھوئے۔ان سب نے کا تحریس کے لیے اپنے احرام کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ جارے احکامات کے مطابق عمل کریں ہے .....ایک اور واقعہ مجھے اچھی طرح یا دیے ، بنگال کے گورنر نے مجھ سے ملا قات کی خواہش ظاہر کی۔جب میں گورنمنٹ ہاؤس گیا تو ڈیوٹی پرموجود کانشیبلوں نے میری کارکھیرلی اور جیسے ہی میں باہر نکلا ان میں سے ہر محض فردا فردا آ کے بر صااور مجھے سلام پیش کیا۔ان سب نے مجھے یقین ولایا کہ وہ میرے احکامات کے مطابق عمل كرين كي سي المين المورزكي دعوت يركورنمنث باؤس كيا تفاء ميل نے بير مناسب تبین سمجھا کہ وہاں کوئی نعرے لگائے جائیں۔ تمر کانٹیبل بھلا کب خاموش رہنے والے تھے۔ چنانچہ انھول نے میرے اعزاز میں نعرے لگا دیے ..... بیاس بات کا واضح ثبوت تفا کہان کی ہمدر دیاں کانگریس کے ساتھ تھیں اور اب وہ کھل کر اینا اظہار كرنے سے ڈرتے ہیں تھے۔اگر حکومت اٹھیں كائكريس سے بمدردي كي سزادينا جا ہتى تھی او وہ اس کے لیے بھی تیار تھے۔

بيروا قعات ظاہر ہے كرحكام تك يہنچة تقے حكومت مفصل رپور نيس وصول كرتى تقى،

رازادی بند این الماری الماری

عام انتخابات کے خاتے کے بعد ، ہرصوبے میں نئ حکومت کے بنانے کا سوال اٹھا۔ میرے لیے ضروری ہوگیا کہ ہرصوبائی راجدھانی کا دورہ کروں اور وزارتوں کی تفکیل کی نگرانی کروں۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا مگر ہوائی سنر کی وجہ ہے جھے اس مسئلے کوحل کرنے میں مدد کی۔ جنگ کے دوران تمام ہوائی آ مدورفت حکومت کے کنٹرول میں آگئی تھی۔ نشتوں کا الاثمنٹ بھی حکومت کے کنٹرول میں تھا۔ لارڈو یویل نے احکامات جاری کردیے کہ جھے ہر سہولت دی جائے اوراس کی وجہ سے بیمکن ہوسکا کہ میں تمام صوبائی راجدھانیوں کا دورہ کرسکوں۔

الم آزادی بند المحد الم

میں نے اپنے ذہن کو آبادہ کر لیا تھا کہ وزارتوں کی تھکیل کے معاطے میں ہمیں مسلم لیک کی طرف ایک فیاضا نہ روبیا تھیار کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں ارا کین کو اسمبلی کے لیے لیگ کے ظف پر کامیا کی گئی ہیں نے ان کو بلوایا اورصوبائی وزارتوں کی تھکیل میں تعاون کی دعوت دی۔ میں نے ابیا دونوں میں کیا ، بینی کہ ان صوبوں میں جہاں یہ کانگریس کو کمل اکثریت حاصل تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان صوبوں میں بھی جہاں یہ واحد سب سے بڑی پارٹی تھی۔ میں جانتا تھا کہ بہت سے صوبوں میں ، خاص کر بہار، آسام اور پنجاب میں مسلم لیگ کے اراکین خوشی سے شامل ہوتے ، لیکن مسٹر جناح نے مسلم لیگ کے اراکین کو عیری دعوت قبول کرنے کی اجازت نہیں دی۔

پنجاب میں صورت حال بالخصوص مشکل تھی۔ یہ ایک مسلم اکثرین صوبہ تھا ، گرکسی
پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں تھی۔ مسلم اداکین یونینسٹ پارٹی اور مسلم لیگ میں ہے
ہوئے تھے۔ میں نے دونوں گروپوں سے بات چیت کی۔ لیگ نے جیسا کہ میں کہہ چکا
ہوں ،مسٹر جتاح کی ہدایت کے تحت میرادعوت نامہ قبول نہیں کیا۔ گرکسی نہ کسی طرح میں
فدا کرات کوائی انداز سے چلانے میں کامیاب ہوگیا، جس نے کا گریس کی مددسے یونینسٹ

میں ملک میں اس پذیرائی پرخوش تھالیکن ایک بات ایس بھی تھی جس نے جھے افسر دہ کیا۔ کا گریس میں اپنی سرگرمیوں کی شروعات سے بی ، جواہر لال اور میں آپی میں بہترین دوست تھے۔ ہم ہمیشہ ہم خیال رہے تھے اور ایک دوسرے کوسہارا دیتے تھے۔ ہم میں کسی رقابت یا حسد کا سوال کبھی نہیں اٹھا تھا اور میں سوچتا تھا کہ آئندہ بھی نہیں اُٹھا تھا اور میں سوچتا تھا کہ آئندہ بھی نہیں اُٹھا گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس خاندان سے میری دوئی پنڈت موتی لال نہرو کے نہیں اُٹھا تھا اور وہ بھی زمانے سے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس خاندان سے میری دوئی پنڈت موتی لال نہرو کے زمانے سے ابتدا میں جواہر لال کوایک بھائی کے بیٹے کی طرح و یکھتا تھا اور وہ بھی جھے اینے والد کا دوست بچھتے تھے۔

رہ آزادی بند کی میں اوران لوگوں نے ای کروری کافا کدہ اٹھا کرائی کا انداد کی مسلح ول کو بہت اہمیت دیے ہیں، اوران لوگوں نے ای کمزوری کافا کدہ اٹھا کرائیس میر سے خلاف کرنا چاہا۔ ان لوگوں نے ان سے بات کی اور کہا کہ کا ٹگریس اور یونینسٹ پارٹی کا اتحاد اصولاً غلط تھا۔ ان کا استدلال بی تھا کہ سلم لیگ ایک عوامی تنظیم تھی اور کا ٹگریس کو کی حکومت بخاب میں مسلم لیگ کے اتحاد سے بنائی چاہیے تھی نہ کہ یونینسٹ پارٹی کے ساتھ ال کر بخاب میں مسلم کیا ہی لائن اختیار کی ۔ جو اہر لال جزوی طور پر ان کے خیالات سے متاثر کہ یونینسٹ پارٹی کے ساتھ ایک ملواں سرکار بنا ہوئے تضاور ہوسکتا ہے، انھوں نے بیسو چاہو کہ یونینسٹ پارٹی کے ساتھ ایک ملواں سرکار بنا کر میں با کیں بازو سے تعلق رکھنے والے اصولوں کی قربانی دے رہا ہوں۔

وہ لوگ جوجوا ہر لال میں اور مجھ میں فاصلہ پیدا کرنا چاہتے تھے، ان سے متواتر یہ کہتے رہے کہ ..... جھے پر تحسین وستائش کے جوڈونگرے برسائے جاتے ہیں اس کا منفی اثر دوسرے کانگر لیمی لیڈروں اور خودان کی (جوا ہر لال) کی حیثیت پر پڑتا ہے۔ اگران کا اپناا خبار' نیشنل ہیرالڈ' اس قدر بڑھا چڑھا کرمیری تعریف کرنے لگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جلدہ ی کانگریس تنظیم میں، میں سب سے نمایاں پوزیشن حاصل کرلوں گا۔

جھے پہ نہیں کہ جواہر لال کے ذہن پراس تلقین کا اثر کس حد تک پڑا، گر جمبئ میں کا نگریس ورکئگ کیٹی کی میٹنگ کے دوران، میں نے بید یکھا کہ کم وبیش ہر معاملے پرانھوں نے میر کے طرز عمل کی خالفت شروع کر دی ......جواہر لال نے بیدرخ اپنایا کہ بخاب میں میں نے جو پالیسی اختیار کی، وہ درست نہیں تھی۔انھوں نے یہاں تک کہا کہ میں نے کا گریس کے وقارکویست کیا ہے ۔..... جھے بیان کر تجب بھی ہوا،افسوس بھی۔ میں نے بخاب میں جو پہلے کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ کا گریس حکومت میں شامل ہوجائے،اس حقیقت کے باوجود کہ کورز مسلم لیگ کی وزارت قائم کرنے کے لیے کوشاں تھے۔میری ہی جدوجہد کے واسطے سے کورز مسلم لیگ کی وزارت قائم کرنے کے لیے کوشاں تھے۔میری ہی جدوجہد کے واسطے سے مسلم لیگ ایک کونے میں ڈال دی گئی تھی اور کا گریس نے اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی، مسلم لیگ ایک کونے میں ڈال دی گئی تھی اور کا گریس نے اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی، بخاب کے معاملات میں ایک فیصلہ کی مددسے وزیراعلی بینے تھے اور ظاہر ہے کہ کا گریس کے اثر میں تھے۔

جواہر لال کا کہنا تھا کہ اکثری پارٹی نہ ہوتے ہوئے ، کا تکریس کا حکومت میں شریک ہونا سے نہیں تھا۔ اس سے کا تکریس کو مجھوتے بازی پرمجبور ہونا پڑے گااور شایدوہ

#### kutubistan.blogspot.com

آزادی ہند محدہ میں میں اندیش کی ۔ میں نے یہ مانے سے انکار کیا کہ کا گریس کو اپنا کا انداز کی اندیش کو اپنا کا کی اندیشہ لاحق ہے انکار کیا کہ کا گریس کو اپنا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کردی کہ اگر ورکنگ کمیٹی میر الا ہور کا فیصلہ منظور نہیں کرتی ، تو وہ حسب منشا کوئی بھی نئی یالیسی اختیار کرسکتی ہے۔ کا نگریس نے افتدار میں برقر ارریخ کی کوئی صانت نہیں وی تھی اور اس سے جب بھی چاہے، نکل سکتی تھی۔

گاندهی جی نے بڑی مضوطی کے ساتھ میرے خیالات کی جمایت کی ........
انھوں نے کہا ،اگر چہ پنجاب میں کا نگر لیں اقلیت میں تھی ،اس نے میرے ندا کرات کے
واسطے سے بی وزارت کو بنانے اور چلانے کے کام میں ،ایک فیصلہ کن حیثیت پائی تھی ۔
ان کا کہنا تھا کہ کا نگر لیی نقطہ نظر سے ،اس کا کوئی بہتر حل ممکن نہیں ہوسکتا تھا ،اور وہ اس
فیصلے میں جو میں کر چکا تھا ،کسی بھی تبدیلی کے خلاف تھے۔ جب گاندھی جی نے قطعی
لفظوں میں اپنی رائے کا اظہار کیا ، تو ورکگ کمیٹی کے دوسرے تمام اداکین نے بھی میرک
حمایت کی اور جوا ہر لال کو بھی رضا مند ہونا پڑا۔

اگلاسوال جوور کگ کمیٹی کے سامنے آیا ، کبنٹ مٹن کے ساتھ فدا کرات کا تھا۔
انھی تک جب بھی حکومت ہے کوئی بات چیت ہوئی تھی ، تظیم کی نمائندگی صدر کا تحریس نے کئی ہے۔ ۱۹۲۱ء میں جب سٹیفر ڈکر لیس آئے ، جواہر لال نے خود بی ہے جویز کیا تھا کہ کا تکریس کی طرف ہے تنہا مجھے گفت وشنید کرنی چاہیے۔ شملہ کا نفرنس میں بھی میں بی واحد نمائندہ تھا اور یہاں تک کہ گاندھی بی بھی گفتگو میں شریک نہیں ہوئے تھے ، مگراس مرتبہ جواہر لال نے ایک مختلف رویہ اختیار کیا۔ انھوں نے ہے جویز رکھی کہ کیبنٹ مشن سے گفتگو ایک ایک چھوٹی کی ذیلی کمیٹی کو کرنی چاہیے۔ جواہر لال ایسا کوئی ایک چھوٹی کی ذیلی کمیٹی کو کرنی چاہیے۔
ان کی تجویز نے جھے جیران کیا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جواہر لال ایسا کوئی سوال اٹھا کمی کی تعلقہ کی جواہر لال ایسا کوئی موال اٹھا کمی کی کا تعلقہ کی کہ کا تحریس کا صدری تھے ہی کا واحد نمائندہ ہوا کرتا تھا اور اب کی تبدیلی کی کوئی معقول وجہ میری بچھ میں نہیں آتی۔ اگر ورکٹ کمیٹی ہے موں کرتی ہے کہ طریق کار میں تبدیلی ضروری ہے تو اسے بھینا اس بر عمل ورکٹ کمیٹی ہے موں کرتی ہے کہ طریق کار میں تبدیلی ضروری ہے تو اسے بھینا اس بر عمل ورکٹ کمیٹی ہے موں کرتی ہے کہ طریق کار میں تبدیلی ضروری ہے تو اسے بھینا اس بر عمل ورکٹ کمیٹی ہے موں کرتی ہے کہ طریق کار میں تبدیلی ضروری ہے تو اسے بھینا اس بر عمل ورکٹ کمیٹی ہے موں کرتی ہے کہ طریق کار میں تبدیلی ضروری ہے تو اسے بھینا اس بر عمل ورکٹ کمیٹی ہے موں کرتی ہے کہ طریق کار میں تبدیلی ضروری ہے تو اسے بھینا اس بر عمل ورکٹ کمیٹی ہے موں کرتی ہے کہ طریق کار میں تبدیلی ضروری ہے تو اسے بھینا اس بر عمل

را درا مدکا پوراجق حاصل ہے، کین ایسے کسی فیصلے میں میں شریک نہیں ہوں گا۔ واقعہ بہے کہ میں اس اقدام کوکا نگریس کے صدر کی فیصد اربوں میں ایک تخفیف سے تعبیر کروں گا۔

یہاں ایک بار پھر گاندھی جی نے میری تائیدی۔ انھوں نے صاف صاف کہا کہ
ان کے نزد یک تبدیلی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر کرپس اور ویویل کے ساتھ گفت وشنید
میں صدر کانگریس واحد نمائندہ ہوسکتا تھا تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب بیروایت بدلی
کیوں جائے۔ اب اگر کیبنٹ مشن سے ندا کرات کے لیے کوئی کمیٹی مقرر کی گئی تو اس کا
مطلب بیہ نکالا جائے گا کہ صدر کانگریس میں اعتاد کی کمی پیدا ہوگئی تھی۔ تجربے نے بھی
مطلب بیہ نکالا جائے گا کہ صدر کانگریس میں اعتاد کی کمی پیدا ہوگئی تھی۔ تجربے نے بھی
میں دکھایا تھا کہ کانگریس کا نمائندہ اس کے صدر سے بہتر اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ اس منزل
میر کمیٹی کا تقرر ، اس لیے مددگار نہ ہوگا بلکہ کانگریس کی عام صفوں اور عام پبلک کے ذہن
میں اس سے الجھنیں پیدا ہوں گی۔ جہ

ورکنگ کمیٹی نے گاندھی جی کی صلاح مان کی اور ایک بار پھر کا گریس کا واحد نمائندہ صدر کومقر رکر دیا گیا۔ جواہر لال نے شاید میصوں کیا کہ معاملہ بہت آ کے بڑھ گیا تھا اور بھے پراس کا خراب تاثر قائم ہوا ہوگا۔ جیسا کہ میرا عام معمول تھا ، میں بھولا بھائی ڈیسائی کے ساتھ شہرا ہوا تھا۔ اسکے روز حی سویر ہے جواہر لال میر ہے پاس آئے اور نہایت شفقت اور خلوص کے ساتھ جھے بقین دلایا کہ ان کی تجویز سے ایک لیے کے لیے بھی میری قیا دت میں اعتماد کی کی طرف کوئی اشارہ نہیں نگل تھا۔ ان کا مقصد صرف میر ہے ہاتھوں کو مضبوط کرنا تھا دی کی کی طرف کوئی اشارہ نہیں نگل تھا۔ ان کا مقصد صرف میر ہے ہاتھوں کو مضبوط کرنا تھا کہ ونگل کی میر سے ساتھ کہ وہ ہے جو انسان کوئی اشارہ نہیں نگل تھا ہوں ہے۔ تنگل کی کے ساتھ یہ اعتراف کیا کہ ان کا پر خدا کرات کو آ کے بڑھا سکوں گا۔ انصوں نے بے تکلفی کے ساتھ یہ اعتراف کیا کہ ان کا اندازہ فلط تھا، اور انصوں نے بی خواہش ظاہر کی کہ ہم اس پورے واقعہ کو بھلادیں۔ میں اور اس میں بہترین دوست رہے ہیں اور اس اف بات چیت سے خوش ہوا۔ میں اور وہ آ کی میں بہترین دوست رہے ہیں اور اس بیا سے بیت سے خوش ہوا۔ میں اور وہ آ کی میں بہترین دوست رہے ہیں اور اس بیا سے جیت سے خوش ہوا۔ میں اور وہ آ کی میں بہترین دوست رہے ہیں اور اس بیا سے بیت ہیں جو دہو۔

میں پہلے بی کہ چکا ہوں کہ ہندوستانی بحریہ کے بعض افسر مجھے کرا چی میں ملے تھے

دوہری باتوں کے ساتھ ساتھ ، انھوں نے نسلی انتیاز کے سلسلے میں بھی شکایت کی تھی
اور کہا تھا کہ اس انتیاز کے خلاف ان کے احتجاج اور درخواستوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کی

با آزادی بند ایک باز آئے ہیں۔ انھوں نے اخبارات میں اجا کہ بر الکام آزاد کی اور ایک روز دیلی میں میں نے اخبارات میں اجا تک بیر پڑھا کہ وہ براہ راست کارروائی پراتر آئے ہیں۔ انھوں نے حکومت کو بیاطلاع دے دی تھی کہ اگر ایک خاص تاریخ تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو وہ ایک ساتھ استعنیٰ دے دیں گے۔ خاص تاریخ ابگر رچکی تھی اور انھوں نے اپنے سابقہ فیصلے کی روشی میں جمبئی کے مقام پرایک عام جائے ہوں کی کی رودوڑ ادی اور لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت فورا ان کے ساتھ ہوگئی دست بڑی اکثریت فورا ان کے ساتھ ہوگئی دست بڑی انگریت فورا ان کے ساتھ ہوگئی دستے بروائے کے اس نے برطانوی دستے بلوالیے اور ہندوستانی بحریہ کے تمام جہازا گریز افسروں اور کارکوں کے چاری میں وے دیے۔ اور ہندوستانی بحریہ کے تمام جہازا گریز افسروں اور کارکوں کے چاری میں وے دیے۔

میرے ذہن میں یہ بات صاف تھی کہ کی عوامی تحریک یا براہ راست کارروائی کے وقت ابھی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ابھی واقعات کے سلسلے پرنظر رکھنی چاہیے اور برطانوی حکومت سے غدا کرات جاری رکھنے چاہیں۔ای لیے میں جھتا تھا کہ ہندوستانی بحریہ کے افسروں کی طرف سے بیاقد ام غلط تھا۔اگروہ نیلی امتیاز کے شکار ہوئے تھے تو یہ کی ایسی برائی نہیں تھی جو صرف انہی سے مخصوص رہی ہو، اور یہ برائی تو یہ کی فوج اور فضائے کہ تمام صلقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔اس تفریق کے خلاف ان کا احتجاج حق بجانب فضائے ہے تمام صلقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔اس تفریق کے خلاف ان کا احتجاج حق بجانب تھا، مگر براہ راست کارروائی براتر آتا میر سے نزد یک تا تبھی کی بات تھی۔

(۱) کانگریس نے بحربیہ کے افسروں کے اقدام کو پہندنہیں کیا اور انھیں غیر مشروط طور پر واپس اپنا کام شروع کرنے کو کہا ہے۔ تاہم کانگریس کو یہ فکر ہے کہ کوئی منتقانہ کا رروائی نہ ہو۔اگر حکومت نے کینہ پروری کاروبیا ختیار کیا تو کانگریس ان افسروں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا لےگی۔ (۲) بحربیہ کے افسروں کو (حکومت سے ) نسلی تفریق کی یا دوسری جو بھی شکایتیں ہیں ان کی جھان بین کی جائے اور انھیس دور کیا جائے۔

لارڈ آکن لک نے بہایت دوستانہ جذبے کے ساتھ بات چیت کی۔واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیج میں میری تو تع سے زیادہ گرم جوثی تھی۔انھوں نے کہا کہا گرافروں نے بلا کی شرط کے اپنی ڈیوٹی پرواپس آنامنظور کرلیا تو ان کے خلاف کوئی تادی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ جہال تک نسلی تفریق کا تعلق تھا ،ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ اسے پوری طرح ختم کردیا جائے سے ان کے جوابات سے جھے اظمینان ہوا اور میں نے فورا ایک بیان جاری کردیا جس میں افسروں سے درخواست کی گئی کہ کام پرواپس آجا کی اوراضیں یہ یہیں ہوگی۔

موجودہ حالات کے سہاق میں، جمبی میں بحریہ کے افسروں کی بغاوت ایک خاص معنویت کی حالی معنویت کی حالی معنویت کی حال تھی۔ بدیادہ کے بعدیہ بہلاموقع تھا جب دفائی افواج کے ایک حلفے نے ایک سیاس مسئلے کی بنیاد پر انگریزوں کے خلاف کھل کر بغاوت کی تھی۔ یہ بغاوت اپنی تشم کا واحد واقعہ بیس تھا۔ کیونکہ پہلے بھی سجاش چندر ہوں کی قیادت میں، ہندوستان کے جنگی قید ہوں کو نے مہم 19 و میں ہندوستان قید ہوں کو نے کرانڈین بیشن آری کی تفکیل کی جا چکی تھی۔ اس فوج نے مہم 19 و میں ہندوستان کے جتھیار ڈال پر حملہ کیا تھا اور ایک منزل پر تو امغال تقریباً قیضے میں آئے ہی والا تھا۔ جاپان کے جتھیار ڈال دسینے کے بعد ، انگریزوں نے پھر سے بر ماپر قبضہ کر لیا اور انڈین بیشن آری (آئی این اے) دسینے کے بعد ، انگریزوں نے پھر سے بر ماپر قبضہ کر لیا اور انڈین بیشن آری (آئی این اے) کے بہت سے افسر قیدی بنا لیے میں۔ انھیں اپنے اس فعل پر کہ وہ انڈین بیشن آری میں شامل

جَ آزادی ہند کا محدود میں میں اور ان میں سے بعض پر اب غداری کا مقدمہ چلا یا جارہا تھا۔ ان ہو گئے تھے ،کوئی چیتاوان میں سے بعض پر اب غداری کا مقدمہ چلا یا جارہا تھا۔ ان تمام واقعات نے انگریزوں کو باور کرادیا کہ وہ سلح افواج پر اب مزید بھروسہ بیں کرسکتے۔

تاوقتنیکہ ہندوستان کا سیاس مسکلہ اطمینان بخش طریقے سے حل نہ ہو جائے۔ میں نے ہندوستانی فوج کےافسروں کی خبر پہلے پہل اس وقت سی جب شملہ کانفرنس کے بعد ہم گلمرگ میں تھا۔ پنجاب ہائی کورٹ کے ایک جج مسٹر پرتاب سنگھ ایک روز بہت گھبرائے ہوئے سے میرے یاس آئے اور بتایا کہ پھھ مندوستانی افسر ، جو سجاش چندر بوس کی قیادت میں انگریزوں ے لڑھے تھے ، گرفتار کر لیے محتے ہیں۔میراخیال ہے کہان کا ایک دشتے دار بھی اس معالمے میں ملوث تھا اور اتھیں ان نوجوانوں کے انجام کی طرف سے بہت زیادہ فکر لاحق تھی۔ان کی اپنی ذ بنیت روای سرکاری ملازموں کے جیسی تھی۔ای لیے وہ بھتے سے کہ کائگریس کی طرف سے کوئی بھی مراضلت ان قید بول کے معاملے کو بگاڑ وے کی۔ ان کامشورہ بیتھا کہ کائکریس کوانڈین میشنل آرمی کے معاملات میں کوئی دلی جائیں لینی جاہیے، کیونکدان کی دلیل بیتھی کہاس طرح مقدمہ سیاست کے وائرے سے باہررہے گا ...... میں نے اٹھیں بتایا کدان کے خیالات بگسرغلط ہیں۔اگر کانگریس نے اس معالم میں دلچین ٹبیس لی تو حکومت آئی۔این۔اے کے افسرول کو سزائيں دے می اور بعضوں کوسز ائے موت بھی ل سکتی ہے۔ان افسروں میں ہمارے پچھٹیس ترین نوجوان بھی تھے اور ان کی اسیری یا موت ایک تھمبیر قومی نقصان ہوگی۔ میں نے دونوک انداز میں فیصلہ کرایا کہ کا تھریس کوآئی۔این۔اے کے افسرول کا دفاع این ہاتھ میں لے لینا جاہے ....درای وقت میں نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کرویا۔

اس معاملے برخورکرتے ہوئے ، میں نے محسوں کیا کدان افسروں کے طرزعمل کی بابت برطانوی حکومت کوئی شکایت نہیں کرسکتی تھی۔ ہندوستانی فوج کا ایک حصر بر مااورسنگالور بھیجے دیا میا تھا۔ جاپان نے جب ان علاقوں پر قبضہ کرلیا تو ہندوستان فوج کو برطانوی حکومت نے اس کیا پی تقدیر کے سپر دکرویا۔ دراصل ایک انگریز افسر نے ہی ہندوستانی فوج جاپانعوں کے حوالے کی تھی۔ اگر ہندوستانی مسکیون سے رہتے تو انجی تک جنگی قید ہوں کے طور پران سے سرمیس بنوائی جا تھی یا کارخانوں میں کام کروایا جاتا تا کہ جاپان کوا پی جنگی کوششوں میں مدولتی رہتے اور یہ می ہوسکا مدولتی رہتے اور یہ می ہوسکا

کانگریس کا کہنا پیتھا کہ اگر حکومت آئی۔ این۔ اے کے اضروں پرمقد مہ چلانا ہی جاتی ہے تو یہ مقد مہ کھلی عدالت میں چلایا جانا چاہیے اور کانگریس کوان کے قانونی دفاع کے لیے ضروری انظامات کرنے چاہییں۔ میں نے اس سلسلے میں لارڈ ویویل کو لکھا اور زور دیا کہ انھیں کانگریس کا خیال قبول کر لینا چاہیے۔ لارڈ ویویل راضی ہوگئے اور احکامات جاری کر دیے کہ ان افسروں پرمقد مہ لال قلع میں ایک کھلی عدالت میں چلایا جائے۔ ان مقد مات نے پلک میں زبردست جوش وخروش پیدا کر دیا اور یہ کی مہینوں جائے۔ ان مقد مات نے پلک میں زبردست جوش وخروش پیدا کر دیا اور یہ کی مہینوں جائے جاری رہے دیا ہی جائے۔ ان مقد مات سے معافی عطا کیے جانے بر ہاکر دیا گیا۔

ان میں چندافسرا سے بھی تھے جنھیں پہلے رہائیں کیا گیا اور جن کے مقد ہات پر فیصلہ روک لیا گیا۔ اس کی وجہ سے ملک کے خلف حصول میں ببلک نے زبردست غم وغصے کا اظہار کیا اور مظاہرے کیے۔ پنجاب وزارت کی تفکیل کے سلسلے میں جب میں لا ہور گیا تو طالب علموں نے ایک بہت بڑا جلوں نکالا۔ وہ شہر کی سرکوں سے گزرتے ہوئے اس مکان تک آئے جہال میرا قیام تھا۔ تقریباً دو پہر کا وقت تھا جب وہ پنچا ور ملاقات کرنی چاہی ، میں شروع ہی سے یہ سبحت تھا کہ اس تھی گران ہے ہوئے اس مکان تک آئے جہال سبحت تھا کہ اس تھی گران ہے ہوئے اور ملاقات کرنی چاہی ، میں شروع ہی سے جہ سبحت الحج سبحت تھا کہ اس تھی بیان ہیں ہیں۔ میں نے طالب علموں سے حقت لیج میں بات کی اور انھیں بیا یک گئرین نے جورو یہ اختیار کردکھا تھا ، اس کے پیش نظریہ مظاہرے ممل طور پر بے کل ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ قیدیوں کا دفاع کریں اور انھیں رہا کروا کیں مکمل طور پر بے کل ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ قیدیوں کا دفاع کریں اور انھیں رہا کروا کیں

ع آزاد کا بند عام محمد ما محمد ما محمد ما محمد ما ابرانکام آزاد کی مے ....اس مقصد کے لیے تمام قانونی اور آئینی طریقوں سے کام لیا جارہا تھا، اور بے اجازت مظاہرے ہمارے مقصد میں معاون ہونے کے بجائے اسے نقصان پہنچارہے ہتھے۔ مندوستان كابوراسياس مستغل زير بحث آيا ...... برطانيه مين ايك ني حكومت بنالي تي تقي جس کے ساتھ بارلیمنٹ میں لیبر بارٹی کو ممل اکثریت حاصل تھی۔اس نے وعدہ کیا تھا کہ مندوستان کے مسئلے کا ایک حل ڈھونڈ نکا لے کی اور اسسے ضروری اقد امات کے لیے ایک موقع دينا جائي ..... چنانچ كائكريس نے طے كيا ہے كه في الحال كوئى تحريك نہيں ہونى جا ہے۔ ای کے ملک کوانظار کرنا جا ہے اور بید کھنا جا ہے کہ کانگریس کیا ہدایات جاری کرتی ہے۔ میں بیوض کرچکا ہوں کہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں مظاہرے کیے جارہے تنصے۔ان میں سے پچھ مظاہروں کے دوران کلکتے میں تشدد بھڑک اٹھا.....دبلی میں لوگول نے سرکاری عمارتوں میں آم ک لگانے کی کوشش کی اور سرکاری املاک تباہ کر دیں۔ جب میں دبلی والیس آیا تو لارڈو یویل نے ان واقعات کا ذکر کیا اور کہا کہ بیہ (واقعات) کانگریس کی اس یقین دہانی ہے مطابقت نہیں رکھتے کہ ہندوستان کا سیای مسكه أيك پرامن ماحول مين طل كيا جائے كا ......ميں بياعتر اف كرنے كے سوااور كيا کھے سکتا تھا کہ شکایت حق بجانب تھی۔ میں نے دہلی کے تمام کائکریسی کارکنوں کو بلوایا اور اتھیں بتایا کہ ایک محمبیر بحران کانگریس کے سامنے ہے۔ تمام قومی تحریکوں میں ایک منزل آتی ہے، جب لیڈروں کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ انھیں عوام کی قیادت کرنی جا ہیے یا ان کے پیچے بیچے چلنا جاہے ....ایا لگتاہے کہ ہندوستان میں ہم اس منزل تک بھنے مے تے۔ اگر کا تحریس میعقیدہ رکھتی ہے کہ ہندوستان کا مسئلم مرف برامن ذرائع سے حل کیا جاسکتا ہے تو کا تکریسیوں کوعوام تک سے پیغام لے جانے اور خود بھی اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہنا جاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ کم از کم میں اس کے لیے آ ماده تبیس تھا کہ بہل ترین مزاحمت کاراستہ اپناؤں۔ دہلی میں جو پچھے ہوا تھا، میری رائے مى غلا تفادين نے كما كمين رائے عامد كوايك ست وسين اور راه ير نكانے كى كوشش كرون كااور تحض بجوم كى خوادشات كے سامنے سرنہ جمكاؤں كا۔ اگر لوگ مير يدويكو بندنيس كرت ، توانعيس الى رونمانى ك\_ليكى اوركوتان كرنا بوكا\_

### <u>11</u>

## برلش كيبنث مشن

فروری ۲ ۱۹۴۷ء میں ، جیسے ہی میں نے ہندوستان کی سیاسی صورت حال کا جائزه لیا مجھ پر میر حقیقت واضح ہوگئ کہ ریہ ملک ایک عمل تغیر کے ممل سے گزرا ہے۔ ایک بالکل ہی نئے ہندوستان کا جنم ہو چکا تھا .....عوام ،خواہ سرکاری ملازم ہوں یا غیرسرکاری ، ان سب میں آزادی کی ایک نئی امنگ بھری ہوئی تھی۔ انگریزوں کاروبیجی بدل چکاتھا.....جیسی کہ مجھے شروع ہی سے تو قع تھی ، لیبر کا بینہ بھی جذیبے کے ساتھ ہندوستان کی صورت حال کا مطالعہ کر رہی تھی۔افتذار میں آنے کے فورا بعد ہی اس نے ایک بالیمارتی وفد ہندوستان بھیجا جس نے ۱۹۳۵ء۔۲۳۹۱ء کی سردیوں میں ملک کا دورہ کیا۔ان سے اپنی بات چیت کے بعد مجھے بیراطمینان ہوا کہ انھوں نے ملک میں مزاج کی تبدیلی کومسوس کرلیا تھا۔ بیربات الچھی طرح ان کی سمجھ میں آئٹی تھی کہ ہندوستان کی آ زادی کواب بہت دنوں تک ٹالا تہیں جاسکتا ، اور حکومت کو ان کی رپورٹ نے ، یقینی طور پر لیبر کیبنٹ کے اس اراد ہے کوتقویت پہنچائی ہوگی کہ جلد ہی ایک دوستانہ مجھوتا ہو جانا جا ہیے۔ مرا فروری ۱۹۳۷ء کی رات کوساڑھے نو بے میں ریڈیوس ریاتھا جب مجھے ئے برطانوی فیصلے کی خبر ملی ...... لارڈ پیٹھک لارٹس نے پارلیمنٹ میں پی اعلان کیا تھا کہ برطانوی حکومت ، ہندوستانی آ زادی کےسوال پر ہندوستان کے نمائندول سے گفتگو کے لیے ایک کیبنٹ مشن ہندوستان بھیجے گی۔ بیراعلان اس تاریخ کواس پروگرام میں بھی کیا گیا جس کا خاکہ وائسرائے کی تقریر میں شامل تھا۔ ال من كولارد بيتفك لارنس سيريري أف استيث برائع بندوستان ، مرستيفر و

الماران الماران المورد المورد

میں نے اس سے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ لیبر حکومت نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا ہے۔ اس بات سے بھی میں خوش تھا کہ جومشن آرہا تھا اس میں سرسٹیفر ڈ کریں بھی ہے۔ اس بات سے بھی میں خوش تھا کہ جومشن آرہا تھا اس میں سٹیفر ڈ کریس بھی ہے جن سے بہلے بھی ہمارے مذاکرات ہو بچے ہیں اور جو بچے بچے ایک برانے دوست ہیں۔

میں نے ریجی کہا کہ ایک بات میری نظر میں بالکل صاف ہے۔نی برطانوی حکومت ہندوستانی مسئلے سے جان نہیں بچار ہی ہے بلکہ جراُت مندانہ طور پر اس کا سامنا کرر ہی ہے۔ بیرایک بہت اہم تبدیلی تھی۔

۱۹۲۷ مارچ ۱۹۴۷ و کومسٹراییلی نے ہندوستان کی صورت حال پر ہاؤس آف
کامنز میں ایک بیان دیا ........ ہند برطانوی تعلقات کی تاریخ میں اس بیان کی
کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انھوں نے بے باکانہ بیاعتراف کیا کہ صورت حال یکسر بدل
چکی تھی اور ایک نئے رویے کا تقاضہ کر رہی تھی۔ ان کے اس اعلان نے کہ پرانے
طریقوں پر جے رہنے کی ہرکوشش جمیں کسی حل تک نہیں بلکہ ایک تعطل تک لے
جائے گی ، ہندوستان میں ایک زبردست تاثر قائم کیا۔

پھونکات جومسٹرایٹلی نے اپنی تقریر میں اٹھائے تھے، خاص طور پر قابل ذکر بیں۔ انھوں نے اعتر اف کیا کہ غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں اور کہا کہ ماضی کی باتوں کو دو ہراتے رہنے کے بجائے ، اب مستقبل کی سمت دیکھنا جاہے ...... انھوں نے بیدوضا حت کی کہ ماضی کے نسخوں کو موجودہ صورت حال پر منطبق کرنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ۲۹۱ ء کا مزاج ۱۹۲۰ ء کا ۱۹۳۰ ء کا مزاج نہیں ہے۔ انھوں نے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ ہندوستانیوں کے ماجین اختلافات پر زور نہیں دینا چا ہے کیونکہ تمام اختلافات اور دور یوں کے باوجودا پی آزادی کی آرز دہیں ہندوستانی متحد ہیں۔ بیتمام ہندوستانی عوام کا اساسی مطالبہ تھا جا ہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ، سکھ ہوں یا مرہ سے سیاست دان ہوں یا سرکاری جا ہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ، سکھ ہوں یا مرہ سیاست دان ہوں یا سرکاری

کیبنٹ مشن ۲۳ رہارچ کو ہندوستان پہنچا۔ ہے، سی گپتانے سرسٹیفر ڈکر پس کی میزبانی کے فرائص انجام دیے تھے جب وہ اس سے پہلے ایک موقع پر ہندوستان آئے تھے۔انھوں نے جھے بتایا کہوہ کر پس سے ملاقات کے لیے دہلی جارہے ہیں۔ میں نے انھیں سرسٹیفر ڈ کے نام ایک خط دیا جس میں د وبارہ

ہندوستان آنے پران کا خیرمقدم کیا گیا تھا۔

میں ۱۱ پر بل ۱۹۳۱ء کود بلی پہنچا ....... مجھے ایسالگا کہ اس منزل پرغور و فکر کے لیے اہم ترین موضوع ، ہندوستان اور برطانیہ کے مابین سیاسی مسکنہ ہیں ہے ، بلکہ ہندوستان کی فرقہ وارانہ صورت حال ہے۔ شملہ کا نفرنس نے جمھے باور کرادیا تھا کہ سیاس سوال عل ہونے کی منزل تک پہنچ گیا ہے۔ فرقہ وارانہ اختلا فات ابھی تک حل طلب شھے۔ ایک بات سے کسی کوانکار نہیں ہوسکتا۔ ایک فرقے کی حیثیت سے مسلمان اپنے مستقبل کے بارے میں انتہائی فکر مند تھے۔ میری ہو ہو کے کہ بعض صوبوں میں آھیں واضح مستقبل کے بارے میں انتہائی فکر مند تھے۔ میری ہو ہو کہ بات ماس تھی۔ اس انتہائی فکر مند تھے۔ میری ہو ہو کہ بارے میں انتہائی فکر مند تھے۔ میری ہو ہو کہ بات کے میں افسی کوئی ڈرنہیں تھا۔ مگر میری طور پر ہندوستان میں ان کی حیثیت ، بہر حال ، ایک اقلیت کی تھی اور انتھیں یہ خوف ستار ہاتھا کہ آزاد ہندوستان میں ان کی پوزیشن اور ان کا مرتبہ محفوظ نہیں دھے گا۔ ستار ہاتھا کہ آزاد ہندوستان میں ان کی پوزیشن اور ان کا مرتبہ محفوظ نہیں دھے گا۔

میں اس موضوع پرسلسل اور مضطربانہ خور کرتار ہا۔ بالا خریس اس نتیج تک پہنچا کہ ہندوستان کا آئین اپنی نوعیت کے اعتبار سے وفاقی ہوتا جا ہیں۔ مزید برآ ل، اسے بوں وضع کرنا جا ہیے کہ صوبوں کو جننے زیادہ امور میں میمکن ہو سکے بھمل خود مخاری کی منانت دی جائے۔ ہمیں صوبائی خود مخاری کے دعووں کوقومی وحدت کے ساتھ ہم آئیک کرنا تھا۔ یہ اس طرح کیا جاسکتا تھا کہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہم آئیک کرنا تھا۔ یہ اس طرح کیا جاسکتا تھا کہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہم آئیک کرنا تھا۔ یہ اس طرح کیا جاسکتا تھا کہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے

وا آزادی بند المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال الدالكام آزادی المحال الدالكام آزادی المحال المحال

میں ال مسئے پر جتنا غور کرتا گیا، مجھ پر بیدواضح ہوتا گیا کہ ہندوستانی مسئلہ کی اور طریقے کواختیار کر کے حل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا آئین وضع کیا جا تا جس میں بیداصول شامل ہوتا، تو بیہ بات نقینی ہو جاتی کہ مسلم اکثر بی صوبوں میں، ان تمن کے سواباتی تمام امور خودصوبے کے زیر انظام دیے جاسکتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کے ذہمن سے مندووں کے تسلط کے تمام اندیشے رفع ہوجا کیں ہے۔ اسلمانوں کے ذہمن سے مندووں کے تسلط کے تمام اندیشے رفع ہوجا کیں ہے۔ ایک باران اندیشوں کو دور کر دیا گیا تو، عین ممکن تھا کہ صوبے ای میں اپنا فائدہ ویکھتے کہ بعض دوسرے امور بھی مرکزی حکومت کی تحویل میں دے دیے جا کیں ویکھتے کہ بعض دوسرے امور بھی مرکزی حکومت کی تحویل میں دے دیے جا کیں دیے جا کیں دیے جا کیں دیے جا کیں دیے بیان جیسے بیاطمینان بھی تھا کہ فرقہ دارانہ مسلحوں سے قطع نظر مندوستان جیسے سے میں دیا جا کیں دیا ہے۔

پیقور بندر جمیرے ذہن میں بنتی گئی اور کیبنٹ مشن کے ہندوستان آنے کے وقت تک خاصی واضح ہوچک تھی۔ تاہم ، ابھی تک میں نے اپنے ساتھیوں سے اس کے بارے میں گفتگونہیں کی تھی۔ میں ایسا کرنا ضروری نہیں سمجھتا تھا کیونکہ ورکنگ کمیٹی نے کیبنٹ مشن سے گفت وشنید کے کممل اختیارات مجھے سونپ دیے تھے۔ میں نے سوچا کہ جب مناسب وقت آ جائے ، اس وقت صاف اور غیرمہم لفظوں میں مجھے اپنا موقف بیان کرنا چاہیے۔

کیبنٹ مشن کے مبروں سے پہلی بار میں ۲ راپر یل ۱۹۴۷ء کو ملا۔ مشن نے گفتگو

کے لیے پچھسوال مرتب کر لیے تھے۔ ان میں پہلا ہندوستان میں فرقہ وارانہ مسئلے سے
متعلق تھا۔ جب مشن نے بچھ سے پوچھا کہ فرقہ وارانہ صورت حال کو میں کیونکر سلجھاؤں
گا تو میں نے اس حل کی جانب اشارہ کیا جو میں نے پہلے ہی سے سوچ رکھا تھا۔ جیسے ہی
میں نے بیکہا کہ مرکز کے پاس (اس کے زیرا ختیار) لا زمی امور کی ایک چھوٹی سے چھوٹی
فہرست ، اورای کے ساتھ ساتھ اختیاری امور کی ایک فہرست ہونی چا ہے تو لارڈ پینھک
لارنس ہولے، آپ اصل میں فرقہ وارانہ مسئلے کا ایک نیاحل تجویز کر رہے ہیں۔

مرسٹیرڈ کرپس نے میری تجویز میں خصوصی دلیپی کی اور بڑی تفصیل کے ساتھ بھے
سے جرح کرتے رہے ۔۔۔۔۔۔۔ اخیر میں وہ بھی میر سے نقطہ نظر سے مطمئن دکھائی دیے۔
ور کنگ کمیٹی کی میٹنگ ۱۲ راپر بل کو ہوئی جس میں میں نے کیبنٹ مشن سے اپنی
بات چیت کی تفصیلات پیش کیں۔ میں نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ فرقہ وارانہ مسئلے کے
اس حل کی وضاحت کی جو میں نے تجویز کیا تھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جب گا ندھی جی اور
میرے رفقا کو میری اسکیم پر گفتگو کا موقع ملا۔ شروع شروع میں ورکنگ کمیٹی اس حل کی
طرف کسی قدر مشکوک رہی اور اراکین نے ہر طرح کے شبہات اور دفتوں کا سوال اٹھایا
طرف کسی قدر مشکوک رہی اور اراکین نے ہر طرح کے شبہات اور دفتوں کا سوال اٹھایا
کی۔ بالآخر ورکنگ کمیٹی کو تجویز کے عجواب دیئے اور مشتبہہ نکات کی وضاحت

واقعہ یہ ہے کہ گاندھی جی نے یہ کہتے ہوئے جھے مہارک باودی کہ میں نے ایک ایسے مسئلے کاحل دریافت کرلیا ہے جس نے ہرایک کواس وقت تک چکرار کھا تھا۔ انھوں نے کہا کہ میراحل مسلم لیگیوں میں متعصب ترین شخص کے وسوسوں کو بھی دور کردے گااور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حل فرقہ وارانہ زادیہ نظر کانہیں بلکہ قومیت کے ایک احساس کا ترجمان ہے۔ گاندھی جی مُصر نے کہ ہندوستان جسے ایک ملک میں صرف ایک وفاتی آئیں ہی چل سکتا ہے۔ اس نقطہ نظر ہے بھی ، انھوں نے میرے مجوزہ حل کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ آگر چہاس میں کوئی انو کھا اصول چیش نہیں کیا گیا ہے ، مگر ہندوستان کے سیاق میں وفاقیت کے ضمرات کو بیٹل صفائی کے ساتھ ساسے لایا ہے۔

سردار پٹیل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مرکزی حکومت اپنے اختیار ہیں صرف تین امور تک محدود رہے گی۔ انھوں نے کہا کہ بعض اور ایسے امور بھی ہیں ، مثلاً سکہ اور مالیات جنھیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے مرکز کے دائر سے میں ہونا جا ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تجارت اور صنعت کو صرف ایک کل ہند بطح پر فروغ دیا جا سکتا ہے اور بھی بات کا روبار سے متعلق یا لیسی پر بھی صادق آتی ہے۔

مجھےان کے اعتراضات کا جواب نہیں دینا پڑا۔گاندھی جی نے میر سے نقطہ نظر کو اپنالیا اور سردار پٹیل کو جواب دینے گئے۔انھوں نے کہا کہ بیفرض کر لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ سکے یا محصولات کے جیسے سکوں میں کوئی صوبائی حکومت مرکز سے اختلاف کر سے کہ سکے یا محصولات کے جیسے سکوں میں کوئی صوبائی حکومت مرکز سے اختلاف کر سے گئے۔ یہ ان کے اپنے مفاد میں ہوگا کہ ان معاملات میں ایک متفقہ پالیسی رکھی جائے۔ اس لیے یہ اصرار ضروری نہیں کہ سکے اور مالیات کے شعبوں کو مرکزی امود کی لازمی فہرست میں شامل کرلیا جائے۔

مرست بن مراس مربی جائے۔
مسلم لیک نے اپنی لاہور کی قرار داد میں پہلی مرتبہ ہندوستان کی ممکنہ تقبیم کاذکر کیا تھا۔
بعد میں یہی قرار داد پاکستان ریز ولیوشن کے نام ہے جائی گئی۔ میں نے جو طل تجویز کیا تھا اس
سلم لیک کے اندیشوں کو رفع کر نامقعود تھا۔ اب جب کہ میں اپنے ساتھیوں ادر کیبنٹ
مشن سے ممبروں ہے اس اسکیم پر مفتلو کر چکا تھا، میں نے محسوس کیا کہ اب ملک کے سامنے
اسے پیش کرنے کا وقت آسمیا ہے۔ چنا نچہ ۱۵ اراپر بل ۲۹۹۱ موجیل نے ایک بیان جاری کیا
اسے پیش کرنے کا وقت آسمیا ہے۔ چنا نچہ ۱۵ اراپر بل ۲۹۹۱ موجیل نے ایک بیان جاری کیا

اسکیم کے تمام بہلوؤں پرغور کرنے کے بعد، میں اس نتیج تک پہنچا ہوں کہ یہ مجموعی اعتبار سے ہندوستان کے لیے ہی نہیں ،مسلمانوں کے لیے خاص طور پرمضرت رساں ہے۔اور واقعہ رہے کہ یہ جننے مسئلے لکرتی ہے، اس سے زیادہ مسئلے پردا کرتی ہے۔ا

جھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ پاکستان کی اصطلاح ہی میری طبیعت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ دنیا کے بچھے صحانا پاک ہیں، جب کہ بچھ پاک ہیں۔ پاک اور نا پاک میں علاقوں کی یہ تقیم غیراسلامی ہواور اس التقیدہ برہمنیت سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے جوانسانوں اور ملکوں کو مقدس اور نجس میں بائمتی ہے۔ اسلام الیم کسی تقسیم کو قبول نہیں کرتا ، اور رسول اللہ نے نفر مایا تھا ، اللہ نے پوری دنیا کو میرے لیے مبعد بنایا ہے۔ اسلام الیم کسی تقسیم کو قبول نہیں کرتا ، اور مسول اللہ نے نفر مایا تھا ، اللہ نے پوری دنیا کو میرے لیے مبعد بنایا ہے۔ اور کہودیوں کے قوم مسکن کے مطالبے جیسے قیاس پراس کی بنیا در کھی گئی ہے۔ یہ اس کا اعتراف ہے کہ ہندوستانی مسلمان مجموعی طور پر پورے ہیدوستانی مسلمان مجموعی طور پر پورے ہندوستانی مسلمان مجموعی طور پر پورے

لینے پر قائع ہوجا کیں گے جے ان کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہو۔
اس طرح کے قومی مسکن کے لیے بہود یوں کی آرز دمندی سے ہمدردی کی جاسکتی ہے کیونکہ وہ دنیا بھر میں بگھرے ہوئے ہیں اور کسی بھی علاقے میں ان کے انتظامیہ کی کوئی موثر آ واز نہیں ہو گئی۔ گر ہندوستانی مسلمانوں کی صورت حال خاصی مختلف ہے۔ اپنی نو کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے پیش نظر ، کمیت اور کیفیت دونوں کے لحاظ سے ہندوستانی زندگی میں اسے اہم عضر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ انتظامیہ اور پالیسی سے متعلق تمام سوالات پر فیصلہ کن اثر ڈال سکتے ہیں۔ قدرت نے بھی ان کی مدد یوں کی ہے کہ بعض فیصلہ کن اثر ڈال سکتے ہیں۔ قدرت نے بھی ان کی مدد یوں کی ہے کہ بعض علاقوں میں اخوں میں تعداد میں کیجا کر دیا ہے۔

ال قتم کا کسی سیاق میں ، پاکستان کا مطالبہ ساری طاقت کھو بیٹھتا ہے۔ بہ طورا کیک مسلمان کے ، کم سے کم میں ایک لیجے کے لیے اس پر تیار نہیں ہوں کہ پورے ہندوستان کو اپنا علاقہ سجھنے اور اس کی سیاسی اور اقتصادی زندگی کی تغییر اور تشکیل میں حصہ لینے کے حق سے دست بردار ہو جاؤں۔ میرے نزدیک بیر بردلی کی تقینی علامت ہے کہا ہے آبائی ورثے کو چھوڑ دوں اور اس کے حض ایک نکڑے برقانع ہو جاؤں۔

جیسا کہ اچھی طرح جانا جاتا ہے، مسٹر جناح کی پاکستان اسکیم ان کے دو قومین نظریے پر بٹن ہے۔ ان کی دلیل سے ہے کہ ہندوستان بہت کی الی قومینوں پر مشتمل ہے جن کی بنیاد نہ جی اختلافات ہیں۔ ان میں دو بوئی قومینوں ، ہندووں اور مسلمانوں کی ایک دوسرے سے الگ قوم ہونے کی حیثیت سے ، الگ الگ ریاستیں بھی ہونی چاہیں۔ ڈاکٹر ایڈورڈٹامن نے ایک مرتبہ مسٹر جناح سے جب بید کہا کہ ہندوستان کے ہزاروں قصبوں ، دیہاتوں اور بستیوں میں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے ہیں تو مسٹر بناح نے جواب دیا کہ مید بات کی بھی طرح ان کی جدا گانہ قومیت پر اثر بناح نے جواب دیا کہ مید بات کی بھی طرح ان کی جدا گانہ قومیت پر اثر بناح نے جواب دیا کہ مید بات کی بھی طرح ان کی جدا گانہ قومیت پر اثر بناح نظر ہے کے مطابق ، ہر بستی ، ہرگاؤں ، ہر تقیمیں ایک دوسرے کی مقابل ہیں ، اور ای لیے وہ چاہیے تھے ہیں دوتو میتیں ایک دوسرے کی مقابل ہیں ، اور ای لیے وہ چاہیے

ہیں کہان کودور پاستوں میں تقتیم کردیا جائے۔

میں اس مسئلے کے تمام دوسرے بہلوؤں سے صرف نظر کرنے اوراسے صرف مسلم مفادات کے نقطہ نظرے پر کھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس سے بھی آ مے برد حرب کہوں گا کہ اگر بیدد کھایا جاسکتا ہو کہ یا کستان کی اسکیم سی بھی طريقے سے مسلمانوں كوفائدہ پہنچائے كى توميں خود بھى اسے مانے برآ مادہ ہو جاؤں گا اور دوسروں کو بھی آ مادہ کرنے کی کوشش کروں گا۔لیکن واقعہ بیہ ہے کہا کر میں خودمسلمانوں کے فرقہ وارانہ مفادات کے نقطۂ نظر سے بھی اس اسلیم کا جائزه لوں تو اس نتیج تک مجھے پہنچنا پڑتا ہے کہ میسی بھی طرح نہ تو مسلمانوں کوفائدہ پہنچاسکتی ہے نہان کے جائز اندیشوں کو دور کرسکتی ہے۔ آ ہے، ہم مختذے دل سے ان نتائج برغور کریں۔ جو یا کستان اسکیم کو بروئے کارلانے سے برآ مدہوں مے۔ ہندوستان دور ماستوں میں بث جائے گا،ایک میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، دوسرے میں ہندوؤں کی۔ ر پاست ہندوستان میں ساڑھے تین کروڑ مسلمان اس کی پوری سرز مین پر چھوٹی چھوٹی اقلینوں کی شکل میں بھرے ہوں گے۔ یوپی میں سترہ فی صد، بہار میں بارہ فی صداور مدراس میں نوفی صدرہ جانے پر وہ ہندوا کثرین صوبوں میں آئے سے بھی زیادہ کمزور پڑجائیں کے ....ان علاقوں میں انھوں نے تقریبا ایک ہزار برس سے اینا وطن آباد کر رکھا ہے اور یہاں مسلم نقافت اور تہذیب کےمعروف مراکز قائم کیے ہیں۔

ایک ملح اجا تک وہ سوکراٹھیں سے اور دیکھیں کے کہ وہ اجنبی اور غیر مکلی بن محصے ہیں۔ منعتی متعلیمی اور اقتصادی اعتبار سے پس ماندہ ، وہ ایک خالص مندوراج کے رحم وکرم برہوں مے۔

دوسری طرف ، ریاست یا کستان میں بھی ان کی پوزیش غیر محفوظ اور کمزور موگی۔ یا کستان میں کہیں ، ان کی اکثریت ہندوستانی ریاستوں میں ہندوا کشریت ہندوستانی ریاستوں میں ہندوا کشریت سے مواز نے کے قابل نہیں ہوگی۔

ان كى اكثريت كا تناسب دراصل اتناكم بوكا كدان علاقول بيل غيرمسلمول

نے اقتصادی بعلیمی اور سیاسی لحاظ سے جو برتری حاصل کرلی ہے، وہ ان کی اکثریت کو پس پشت ڈال دے گی۔ اگر ایسا نہ بھی ہواور پاکستان میں ، غالب آبادی مسلمانوں کی ہو، جب بھی اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ توحل ہونے سے رہا۔

ایک دوسرے کے خلاف نبرد آ زما دوریاستیں ، ایک دوسرے کی اقلیتوں کے مسئے کاکوئی حل فرائم نہیں کرتیں ، بلکہ با ہی طور پر ، ایک دوسرے کی اقلیتوں کو بیٹال بنا کر ، صرف عماب اور انتقام کی فضا پیدا کرتی ہیں ۔ چنا نچہ پاکتان کی اسکیم سلمانوں کاکوئی مسئلہ حل نہیں کرتی ۔ جہاں وہ اقلیت ہیں ہیں ، وہاں ، اسکیم سلمانوں کاکوئی مسئلہ حل نہیں کرسکتی ، نہ بی پاکستانی شہری کے طور پر انھی بائد وسمان کے یا دنیا کے معاملات میں ایک ایسی حیثیت دلا سمتی ہے جس کا فائدہ وہ انٹریت یو بین کہیں ہوئی ریاست کے شہری رو کرا ٹھا سکتے ہیں۔ بدلیل دی جاسکتی ہے کہ اگر پاکستان خود مسلمانوں کے مقادات کے اشتے فلاف ہے ، تو پھر مسلمانوں کا اتنا ہوا حلقہ اس کے فریب میں کیونگر بہدگیا مید لیان کا جواب ہندوؤں کے درمیان بعض فرقہ پرست انہا پندوں کے ہوئی اور رویے میں طروع کیا ، تو میسی اس اسکیم میں اسحاد اسلامی پر جنی ایک تان کا نام لیما شروع کیا ، تو مسلمانوں اس آئی میں استان سے آگری کی مسلمانوں اور ہندوستانی میں استان سے آگری مسلمان ریاستوں کے ایک محل میں مسلمانوں اور ہندوستانی سے آگری مسلمان ریاستوں کے ایک محل میں مسلمانوں اور ہندوستان ہے آگری مسلمان ریاستوں کے ایک محل میں مسلمانوں اور ہندوستان ہے آگری مسلمانوں یاستوں کے ایک محل میں مسلمانوں اور ہندوستان ہے آگری مسلمان ریاستوں کے ایک میک میں دیں مسلمانوں اور ہندوستان ہے آگری مسلمان ریاستوں کے ایک مسلمانوں اور ہندوستان ہے آگری مسلمان ریاستوں کے ایک میک میں مسلمانوں اور ہندوستان ہے آگری مسلمانوں اور ہندوستان ہے آگری مسلمانوں اور ہندوستان ہے آگری کی مسلمانوں اور ہندوستان ہے آگری کو میں مسلمانوں اور ہور کی کو میں مسلمانوں اور ہور کی کو میں مسلمانوں اور میں میں مسلمانوں اور میں م

جانے کا چین خیرہ۔
ان کی مخالفت نے لیک کے حامیوں کو اکسانے کا رول انجام دیا۔ ایک سید می اگر چہ غیر منظم منطق کے ساتھ انھوں نے بیددلیل چین کی کہ اگر ہندو پاکستان کے استے خلاف ہیں تو یقینا اس جی مسلمانوں کا فائدہ ضرور ہوگا۔ جذباتی ہیجان کی ایک فعنا پیدا کی گئی جس نے معقولیت آمیز تجربے کو ناممکن بنا دیا اور خاص طور پر مسلمانوں میں جونو جوان یا نسبتا کیے ذہن کے لوگ منے۔ انھیں بیدفعنا بہا لے گئی۔ جھے بہر حال ، اس واقعے میں شک نہیں کہ سے۔ انھیں بیدفعنا بہا لے گئی۔ جھے بہر حال ، اس واقعے میں شک نہیں کہ

موجودہ بیجان کے سرد ہوجانے پر ، اور غیر جذباتی انداز میں اس مسکے کی بابت غور کرنے پر ، وہ لوگ جوآج پاکستان کے جمایتی ہیں خود ہی اسے مسلم مفادات کے لیے مصرکھ ہرا کرمستر دکردیں گے۔

وہ فارمولا جے میں کاگریس سے منظور کرانے میں کامیاب ہوگیا ہوں ،
پاکستان اسکیم میں جو بھی اچھا کیاں ہیں آھیں برقرار دکھتا ہے، جب کہ خامیوں
کوالگ کردیا ہے۔ پاکستان کی بنیاد مسلم اکثریت علاقوں میں مرکز کی مداخلت
کاخوف ہے کیونکہ مرکز میں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی۔ کاگریس اس خوف کا
مدباب یوں کرتی ہے کہ صوبائی اکائیوں کو کمل خود مختاری دے دی جائیں۔ اس
باقیات سے متعلق تمام اختیارات بھی صوبوں کو تفویض کردیے جائیں۔ اس
نے مرکزی امور کی دو فہرستوں کا اہتمام بھی کیا ہے۔ ایک لازمی اور ایک
اختیاری تا کہ اگر کوئی صوبائی اکائی ہے جائے گئتی کے چند امور کو چھوڑ کر جو
مرکز کے سپر دکر دیے جائیں گے، باتی تمام امور کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے
مرکز کے سپر دکر دیے جائیں گے، باتی تمام امور کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے
صوبے جس طرح پند کریں خودکور تی دینے کے لیے اندرونی طور پر آزاد
مورب بھی طرح پند کریں خودکور تی دینے کے لیے اندرونی طور پر آزاد
مورب بھی ماتھ اپنے تمام معاملات میں جو مجموی اعتبار سے
مورب اس کو متاثر کرتے ہیں، مرکز پر اپنا اثر بھی ڈال سکیں۔

ہندوستان کی صورت حال ایس ہے کہ ایک ایسی حکومت جوم کزیت پربنی
اور وحدانی ہو، اس کا تاکام ہونا بقی ہے۔ ہندوستان کو دوریاستوں بیں
تقسیم کرنے کی کوشش کامقوم بھی بہی تاکامی ہے۔ اس سوال کے تمام
پبلوؤں پرغور کرنے کے بعد، بیں اس نتیج تک پہنچا کہ اس کا واحد طل
کا گریس فارمولے بیں شامل خطوط پر ہی ممکن ہے جوصو بوں اور پورے
ہندوستان ، دونوں کو ترتی کی مخبائش عطا کرتا ہے۔ کا گریس فارمولامسلم
اکٹریتی علاقوں کے اس خوف کو جس کی بنیاد پر پاکستان کی اسکیم بنائی گئی،
دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوسری طرف ، بیہ پاکستان اسکیم کی ان
دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوسری طرف ، بیہ پاکستان اسکیم کی ان

هِ آ زادي بند هو جوه هو جوه هو المعالم المعال

کسی اقلیت کے اس حال تک پہنچا ئیں گی جس میں وہ اس وقت ہیں۔ میں ان لوگوں میں ہوں جو فرقہ دارانہ کنیوں اور اختلافات کے موجودہ باب کو ہندوستانی زندگی کا ایک عبوری مرحلہ تصور کرتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب مندوستان اسيخ مقدركي فرمداريال خودسنجال كاتوريكيفيتين ختم مو جائیں گی۔ مجھے مسٹر گلیڈ اسٹون کا ایک مقولہ یاد آتا ہے کہ سی تخص کے یانی سے ڈرنے کاسب سے اچھاعلاج بہی ہے کہ اسے یانی میں ڈال دیا جائے ای طرح اس سے پہلے کہ ڈراور وسوسے پوری طرح رفع کیے جاسکیں، بیضروری ہے کہ مندوستان فهداريال سنجال اوراسيخ معاملات كاخودا نظام كرس ہندوستان جب اسینے مقدر کا مالک ہوجائے گا، وہ فرقہ وارانہ شک وشیحے اور تصادم كاس باب كوفراموش كردي كااورايك جذبه نقطه نظر كے ساتھ جديد زندگی کے مسائل کا سامنا کرنے گا۔اختلافات بے شک باقی رہیں ہے ،مروہ ا قضادی نوعیت کے ہول کے ، فرقہ وارانہیں ....سیاس یار ٹیول میں مخالفت جاری رہے گی مگراس کی بنیاد مذہب پرنہیں بلکہ اقتصادی اور سیاس معاملات برجوكي فرقه ببس بلكه طبقه أتنده جنف بنديول كي اساس جو كااوراس کے مطابق یالیسیال تفکیل دی جائیں گی۔ اگر بید دلیل دی جائے کہ بیکف ایک عقیدہ ہے جو ضروری نہیں کہ واقعات کی روشی میں حق بجانب ثابت ہوسکے او میں میکوں گا کہ سی بھی صورت میں مسلمانوں کی نوکروڑ کی آبادی ایک ایسے عضر کی تغیر کرتی ہے جے کوئی نظر انداز نہیں کرسکتا ، اور جا ہے جیسے حالات موں وہ استے مضبوط تو ہیں ہی کہ آپ ای تقدیر کا تحفظ کر سکیں۔

۱۹۲۰ء کی لا ہور قراد واد کے بعد ہے جو پاکستان ریز ولیوٹن کے نام ہے معروف ہے ۔
لیک علیحد کی پسندی کے راستے پر اور آ کے بردھ چکی تھی۔ تاہم اس سے بینیں واضح ہوسکا تھا کہ واقعتا اس کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی زبان مہم تھی اور اس کی ایک سے زیادہ تجییر ہوسکتی تھی، مگر اس کا خشا صاف تھا۔ مسلم لیک کا مطالبہ یہ تھا کہ مسلم اکثر بی صوبوں کو ممل خود عماری ماصل ہوئی چاہیے۔ قرار داد کی تمایت میں سکندر حیات خال نے اس کی بھی تجییر چیش کی تھی مراب ، لیگ کے رہنمانے اسی مطالبہ کو بہت وسیع معنی بہنا دیدے تھے۔ وو ڈھیلے ، مگر اب ، لیگ کے رہنمانے این مطالبہ کو بہت وسیع معنی بہنا دیدے تھے۔ وو ڈھیلے

تقریاً دو تقتے بعد میں دیلی واپس آگیا۔ کیبنٹ مشن کے اراکین نے آپس میں مزید بات چیت کی اور اپنی تجویزی مرتب کیس۔ ان کا اعلان ۲۱ رمئی کولارڈ اینلی کے ذریعے ہاؤس آف کا منز میں ہوا۔ منصوبے پر مشتمل ایک وہائٹ پیپر (Paper) بھی جاری کیا گیا اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ مندوستان کے لیے ایک نے آپسین کے جلد سے جلد قیام کو بیتی بنانے کے لیے برطانوی کیبنٹ مشن برائے مندوستان اس منصوبے کو بہتر مین انتظام خیال کرتا ہے۔ میں نے ضمیموں میں (ضمیم نمبر 5) کیبنٹ مشن پلان شامل کردیا ہے۔ اور ایسے قارئین جودل چنسی رکھتے ہیں ، اس کا موازندا س

بی شملہ بی کینٹ مشن پلان پراٹی گفتگوکو جاری رکھنے کے تق میں تھا۔ میں نے لارڈ ویو بل سے کہا ، مید بہتر ہوگا کہ ہم اپنی گفتگوشملہ میں ہی کھمل کرلیں کیونکہ دہلی کا موسم ان اہم مسکوں پر جو ڈیر بحث تھے ، شفتڈ ہے اور مختاط ذہن کے ساتھ غور وخوض کے لیے سازگار بیس تھا۔ لارڈ ویو بل نے کہا کہ حکومت کا مرکز دہلی میں ہے اور اگر وہ زیادہ دنوں تک دہاں سے باہر رہے تو کام کا نقصان ہوسکتا ہے۔ میرا کہنا یہ تھا کہ اس سے انھیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ واکسریگل لاج ائرکنڈ یشنڈ ہے اور وہ بھی وہاں سے باہر نہیں نگلتے میرکہ کیونٹ مشن کے اراکین اور ہمار نے ساتھ ، معاملہ بہر حال مختلف تھا۔ ہم سب اس بھٹی میں جو د بلی شیر بن گیا تھا، کام کرنے میں انتہائی وشواری محسوں کریں سب اس بھٹی میں جو د بلی شیر بن گیا تھا، کام کرنے میں انتہائی وشواری محسوں کریں سب اس بھٹی میں جو د بلی شیر بن گیا تھا، کام کرنے میں انتہائی وشواری محسوں کریں سب اس بھٹی میں جو د بلی شیر بن گیا تھا، کام کرنے میں انتہائی وشواری محسوں کریں سب اس بھٹی میں جو د بلی شیر بن گیا تھا، کام کرنے میں انتہائی وشواری محسوں کریں سب اس بھٹی میں جو د بلی شیر بن گیا تھا، کام کرنے میں انتہائی وشواری محسوں کریں سب اس بھٹی میں جو د بلی شیر بن گیا تھا، کام کرنے میں انتہائی وشواری محسوں کریں سب اس بھٹی میں جو د بلی شیر بن گیا تھا، کام کرنے میں انتہائی وشواری محسوں کریں سب اس بھٹی میں جو د بلی شیر بن گیا تھا، کام کرنے میں انتہائی وشواری میں ہو د بلی میں جو اب دیا کہ بس چھرونوں کی اقراب ہے۔

اخری ، عواید کہ ہم نے می کے باتی دن اور جون کا پورا مہینہ دبی میں گراراای سال موسم معمول سے قیاد وگرم تھا۔ کیبنٹ مشن کے ممبرول نے اسے محسوں کیا اور سب سال موسم معمول سے قیاد وقرم تھا۔ کیبنٹ مشن کے ممبرول نے اسے محسوں کیا اور سب آیادہ لارٹس نے جو ایک روز گری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اور وائسرائے نے ممر سے لیے ایک از کنڈیشنڈ کمرے کا بندوبست کر دیا تھا اور اس سے بھینا مرد کی محرموسم انتا محت تھا کہ ہم محض چا بتا تھا کہ گفتگو کا سلسلہ جلد ہی ختم ہو جائے۔ برسمتی سے کا محریس اور دیگ کے مابین اختلافات آسانی سے طربیں کے جاسکے اور برستی سے کا محریس اور دیگ کے مابین اختلافات آسانی سے طربیں کے جاسکے اور

جوا ہر لال نے ہمیشہ سے ایک نمائندہ حکومت کے لیے تشمیر کی جدوجہد میں گہری د پچیں لی تھی۔ جب بیر سنتے واقعات رونما ہوئے تو انھوں نے سوجا کہ اٹھیں تشمیر جانا جاہیے۔ بیاس واسطے بھی ضروری خیال کیا گیا تا کہ پیشنل کانفرنس کے لیڈروں کے لیے قانونی دفاع کا بچھا نظام ہوسکے۔ میں نے بیکام آصف علی کے سپردکردیا۔جواہرلال نے کہا کہ وہ آصف علی کے ساتھ جائیں گئے ، چنانچہ دونوں رخصت ہو گئے۔مہاراجہ کی حکومت کواس فیصلے پرچھنجھلا ہٹ ہوئی اور اس نے تشمیر میں ان کے داخلے پر بابندی لگا یرانھیں روک لیا حمیا۔ انھوں نے یا بندی کو ماننے سے انکار کر دیا اور تشمیر کی حکومت نے اتھیں گرفنار کرلیا....اس نے قطری طور برملک میں ایک زبردست سنسنی پیدا کردی۔ میں ان حالات سے بہت خوش ہیں تھا۔ جہاں مجھے حکومت تشمیر کی اس کارروائی پر غصہ تھا۔ وہیں میں ریمجی سوچتا تھا کہ شمیر کے مسئلے پر ایک نیا جھکڑا شروع کرنے کا بیہ مناسب موقع نہیں تھا۔ میں نے وائسرائے سے بات چیت کی اور کہا کہ حکومت ہند کو بیہ انظام كرنا جابي كهميل ثملي فون برجوا ہرلال سے گفتگو كرسكوں۔انھيں ايك ڈاک بنگلے میں نظر بند کر دیا گیا تھا، اور میں کھونوں بعدر ابطہ قائم کرسکا .....میں نے جواہر لال سے کہا کہ میرے خیال سے آتھیں جتنی جلدی ممکن ہوسکے، دہلی واپس آجانا جا ہے۔ موجوده صورت حال میں، میں ،ان کے لیے شمیر میں داخلے پر اصرار کرنا مناسب نہیں

ہوگا ...... جہاں تک تشمیر کے مسئلے کا تعلق ہے ، میں نے انھیں یقین ولایا کہ صدر كالكريس كى حيثيت سے ميں اس معالم كوخوداتين اتھ ميں لوں كا۔ ميں شيخ عبداللداور ان كے رفقاء كى رہائى كے ليے بھى كام كروں گا ، كمر جوا ہر لال كوفور الوث آنا جا ہيے۔ يہلے تو جواہر لال نے اعتراض کیا،لین مجھ بحث کے بعد،وہ میری اس یقین دہانی پر كه ميں خود تشمير كے مسئلے كوا تھاؤں گا، راضى ہو گئے۔ پھر میں نے لارڈو يوبل سے گزارش کی کمہ جواہر لال اور آصف علی کووایس لانے کے لیےوہ ایک ہوائی جہاز کا انظام کردیں، اس وفت جب میں نے بیدورخواست کی تھی ،شام کے سات نج رہے ہوں مے ،مگرای رات انھوں نے ایک ہوائی جہاز بھوا دیا۔ جہاز سری نگر رات کودس بجے کے قریب پہنچا اور دو بیج مبح کے دفت جواہر لال اور آصف علی کوساتھ لے کر دہلی واپس آحمیا....اس يور هما ملے ميں لارڈ ويويل كاروبيانتهائى دوستانہ تفااور ميں نے اسے نہايت پندكيا۔ میں بیذ کر پہلے ہی کر چکا ہول کہ کیبنٹ مشن نے اپنی اسکیم ۱۱مری کوشائع کی۔ بنیادی طور پر، بیونی بی بی بی می اخا که میں نے اپنے ۱۵ رابر مل کے بیان میں پیش کیا تھا۔ کیبنٹ مشن بلان کے تحت صرف تین امور لازی طور پر مرکزی حکومت کے حوالے کیے جانے والے تتے ..... دفاع ، بیرونی معاملات اور رسل ورسائل ..... جو میں نے اپنی اسکیم میں تجویز کیے تھے۔ بہرحال مثن نے اس منصوبے میں ایک نے عضر کا اضافہ کرلیا۔ اس نے ملك كوتين علاقول ميں بانث ديا"اے" ،" لي"،اور" سي كيونكه من محميران كاخيال تقا كماس الليون من اعماد كاليك قوى تراحساس بيدا موكا سيشن "في من بنجاب منده، شالی مغربی سرحدی صوبه اور برطانوی بلوچتان شامل ہوں سے۔ بیعلاقہ مسلم اکثریت پر مشمل ہوگا۔ سیشن 'دی' جس میں برگال اور آسام شامل ہوں مے مسلمانوں کی تعداد دوسرول سے بچھزیادہ ہوگی۔ کیبنٹ مشن کا خیال تھا کہ بیانظام مسلم اقلیت کے لیے مل اطمینان کاموجب موگاادرلیگ کے تمام جائز خدشات اس سے رقع موجا تیں گے۔ من في من المنظرية في تول كرلياتها كديشتر امور و معوبالي مع يرنمنا جائد كالداس طرح مسلم اکثری صوبون بین مسلمان تقریباً عمل طور پرخود مخدار بول سے ، با ہی رضامندی كے بعد صرف چندامور سے حلقہ بندى كى سطى تعلق قائم كيا جائے گا، يهال بعي سيكن ولى اور "ك "من مسلمانول كالكثريت من موناليكي تقاجهال ووايى تمام جائز توقعات كو بوراكر\_نے ه آزادی بند هم مهر هم مهر ایرانداری از اور هم مهر هم ایرانداری از اور ایرانداری از اور هم مهر ایرانداری اور ایرانداری كے اہل ہوں گے .....جہال تك مركز كاتعلق تھا،صرف تين امورايے يتھے جن كا انظام معاسلے کی نوعیت کے اعتبار سے صوبائی سطح پرممکن نہیں تھا۔ چونکہ کیبنٹ مشن بلان اپنی روح کے اعتبار سے میرے اپنے منصوبے سے مماثل تھا اور اس میں واحد اضافہ تین حصوں (Sections) کے قیام کا تھا،اس لیے میراخیال بیتھا کہ میں اس تجویز کو قبول کرلینا جا ہے۔ يہلے پہل مسٹر جناح ممل طور پراس اسكيم كے خلاف تھے۔مسلم ليگ ايك عليحده آزاد میاست کے اپنے مطالبے میں اس قدر آ کے بردھ چکی تھی کیاس کے لیے واپس لوٹنا محال تھا۔ مثن نے صاف اور غیرمبہم گفظوں میں بیربتا دیا تھا کہ وہ بھی بھی ملک کی تقسیم اور ایک آ زادر پاست کی تشکیل کی سفارش نہیں کرسکتا۔ لارڈ پینھک لارنس اور سرسٹیفر ڈ کریس نے بار بارکہاتھا کہ وہ مجھ بیں یاتے تھے کہ سلم لیگ کی نظر میں یا کستان جیسی جوریاست ہے، وہ زندہ اور پائیدار کیونگر ہوسکتی ہے۔ان کا خیال تھا کہ میرا فارمولا ، جوصوبوں کومکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ خودمختاری دیتا ہے اور مرکزی حکومت کے لیے صرف تین امور کومخصوص کرتا ہے وہی اس مسئلے کا واحد طل ہے۔ لارڈ پیٹھک لارٹس نے ایک سے زیادہ مرتبہ بیکہا کہ مير ب فارمو كے كوشليم كر لينے كامطلب بيه وگا كه شروع بين مسلم اكثريق صوبے صرف تين امورمركزي حكومت كوتفويض كريل كياوراس طرح ايينه ليقمل خودمخناري كويقيني بناليس گے۔ دوسری طرف ہندو اکثرین صوبے اپنے طور پر ، کی اور امور مرکزی حکومت کومنتقل كرنے كے كيے راضي ہوجائيں مے كيبنت مشن نے سوجا كداس ميں كوئي قباحت نہيں ہے۔ایک سیچ وفاق میں مشامل ہونے والی تمام اکائیوں کو پیا طے کرنے کی آزادی ہونی جابيك كمكتف اور كس مسكامورمركزي حكومت كونتقل كياجا تين اس سے پہلے کہ وہ کسی فیصلے تک پہنچ سکتی مسلم لیک کوسل تین روز تک اجلاس کرتی ر بی ...... آخری دن مسٹر جناح کو بیاعتراف کرنایدا که اقلیتی مسئلے کا جول کیبنٹ مشن یلان نے پیش کیا تھااس سے زیادہ منصفانہ ل کوئی اور نہیں ہوسکتا بھی حالت میں وہ اس سے بہتر شرطیں جیس منواسکتے تھے۔ انھوں نے کوسل سے کہا کہ کیبنٹ مشن کی پیش کردہ الكيم، جو چھودہ حاصل كرسكتے تصاس كى انتہائى شكل ہے۔ چنانچدانھوں نے مسلم ليك كو صلاح دى كماسكيم كومنظور كرك اوركوس نے انقاق رائے سے أس كے ق ميں ووث ديا۔

ابھی میں مسوری بی میں تھا جب مسلم لیگ کے بعض اراکین مجھ سے ملے تھے اور

٨

عَ آزادي بَنَرُ الْحَرَّيْنِ الْحَرِيْنِ الْحَرِيْنِ الْحَرِيْنِ الْحَرِيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَانِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَانِ الْحَرَانِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَّيْنِ الْحَرَانِ الْحَالِي الْحَرَانِ ا بنی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا تھا۔ انھوں نے صاف طور پر کہا کہ اگر لیک کیبند مشن یلان کو قبول کرنے پر آمادہ تھی تو اس نے ایک آزاد ریاست کا نعرہ کیوں بلند کیا اور مسلمانوں کو بھٹکا یا کیوں؟ ..... میں نے اس سوال بران سے مقصل گفتگو کی۔اخپر میں انھیں میہ ماننے پر مجبور ہونا پڑا کہ مسلم لیگ کا نظر بیہ جو بھی ہو، ہندوستان کے مسلمان اس سے بہتر شرطوں کی تو قع نہیں کر سکتے تھے جو کیبنٹ مشن پلان میں پیش کی گئی تھیں۔ ور کنگ میٹی میں اپنی بحثوں کے دوران میں نے اس امر کی نشاندی کی کہ کیبنٹ مثن بلان اساس طور پر وہی کچھ تھا جو پچھ کہ میں نے اپنی اسکیم میں وضع کیا تھا۔ اس طرح ورکنگ تمینی کو، پلان میں شامل خاص سیاس حل کو قبول کرنے میں زیادہ وفت نہیں ہوئی۔ تمریبر حال ، دولت متحدہ ہے ہندوستان کے تعلق کا سوال بھی تھا۔ میں نے مثن سے کہا کہ بیہ فیصلہ ہندوستان پر چھوڑ دیا جائے ..... مجھے یفین تھا کہ تنہا ای ایک طریقے ہے بچے فیصلے تک پہنیا جاسکتا تھا۔ میں نے ریجی کہا کہ بیمیری رائے تھی کہا گریہ سوال ہندوستان پر چھوڑ ویا گیا تو یہ ناممکن نہیں ہے کہ ہندوستان دولت متحدہ میں اپنی شمولیت کو برقر ار رکھنے کے حق میں فیصلہ کر لے .....مستیز ڈ کریس نے مجھے یقین ولایا کہ ایبائی ہوگا۔ کیبنٹ مشن بلان میں ، بیسوال آزاد ہندوستان کے فیصلے پر جھوڑ دیا گیا۔اس کی وجہ سے بھی کیبنٹ مشن بلان کو قبول کرنا آسان بنادیا۔طویل ندا کرات کے بعد، ورکنگ مینٹی نے اپنی ۲۲ جون کی قرار داد میں ، آئندہ کے لیے کیبنٹ مثن میلان كوتسليم كرليا اگرچەاس نے خودكوا يك انٹرم حكومت كى تجويز قبول كرنے سے قاصر سمجھا۔ مندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ میں ، کا تمریس اور مسلم لیک، دونوں کی طرف سے كيبنث مشن بلان كاقبول كرليا جانا ، أيك شاندار واقعه تفاله اس كامطلب بيقا كه مندوستان كي آ زادی کامشکل مسئله ندا کرات اور مصالحت کے ذریعے مطے کیا حمیا تھا،تشدداور تصادم کے طریقوں سے جیس ....اس سے رہمی ظاہر ہوتا تھا کہ فرقہ وارانہ مشکلات بالآخر بیجھے چھوڑ دی تنیں۔ ملک بحر میں شاو مانی کا ایک احساس تقااور آزادی کے لیے اسیے مطالبے میں ، تمام لوگ متحد تھے .....ہم نے خوشیال منائیں ، مکراس دفت ہم بیبیں جانے تھے کہ المارى خوشى بل از وقت مى اور مايوى كى كرد وامت المارى راه د كيورى كى ي

## <u>12</u>

## تقسيم كالبيش خيمه

اب، جبكه سياس اور فرقه وارانه مسئلے، ايسالگناتھا كەل كيے جاتھے ہيں، ايك ئے معاملے نے اپنی جانب توجہ کا مطالبہ کیا ....... مجھے **۱۹۳۹ء میں کا تحری**س کا صدر منتخب کیا گیا تھا۔ کا نگریس کے آئین کے مطابق میری مدت کا مصرف ایک سال کے لیے تھی۔عام حالات میں ، ۱۹۱۰ء میں نیاصدر چن لیاج**ا تا۔ گراس امر میں** جنگ مانع ہوئی اور پچھ ہی دنوں بعد انفرادی ستبہ گرہ کی تحریک شروع ہوگئی۔معمو**ل ک**ی سرگرمیاں بند کر دی کئیں اور ہمیں ۱۹۴۰ء میں ، پھر ۱۹۳۲ء میں گرفتار کرنیا گیا۔ کا عمر نیس بھی ایک غیرقانونی تنظیم قرارد \_ دی گئی۔الی صورت میں ،ای لیے ،میری میکدیر صدر کے انتخاب كاكونى سوال بى تېيىن تقااور ميس بى اس پورىيع مصيم معمده موا-اب صورت حال معمول برآ گئی تھی۔فطری طور پر میسوال اٹھا کہ کا تکریس كے نظ انتخابات مونے جاميس اور ايك نيا صدر جنا جانا جا ہے۔ جيسے ہى اخبارات میں بیذ کر چیزاایک عام مطالبہ بیر کیا جانے لگا کہ بچھے پیمرے صدر منتخب كرلياجائ ميرے دوبارہ منتخب كيے جانے كے سلسلے ميں خاص وليل ميدى جاتى تھی کہ میں ہی کریس سے ، لارڈ ویویل سے اور اب کیپنٹ مشن ہے قدا کرات کا تگران رہا تھا۔شملہ کانفرنس کے موقعے پرسیای مسئلے کا کامیاب مل ملاش کرنے مين مجھي كو يہلے بہل كاميا بي ملى تقى اگر چەربيكا نفرنس فرقد واربيت محصوال بربالآخر ٹوٹ ٹی تھی۔ کانگریس میں ایک عام احساس مین تفاکہ چوتکہ ایمی تک میں نے غداكرات جلائے يتے ، اس ليے جھے بى اتھيں ايك كامياب تعلق مكيل تك لانے اوران کے مطابق تعمیل کیے جانے کا مرحلہ می سونیا جاتا جاتے ۔۔۔۔ بنگال ،

الرادى يمد المحالية ا بمبئ، مدراس، بہاراور یوپی کے کانگریس طقے کھل کریدرائے ظاہر کرتے ہے کہ آ زاد مندوستان کوایے سفر پرلگانے کی ذیے داری مجھکوہی دی جانی جا ہے۔ میں نے بہرحال، میمسوں کرلیا کہ کانگریس ہائی کمان کے اندرونی حلقوں میں یجهاختلاف رائے تھا۔ مجھے پہتہ چلا کہ سردار پنیل اوران کے دوستوں کی خواہش ہی تھی کہ آتھیں صدر منتخب کرلیا جائے۔میرے لیے بیا لیک نہایت نازک سوال بن گیا اور پہلے پہل تو میری سمجھ میں ہیں آیا کہ جھے کیا کرنا جا ہے۔ میں نے توجہ کے ساتھ ال مسئلے برغور کیااور آخر کاراس نتیج تک پہنچا کہ کیونکہ میں ۱۹۳۹ء سے ۱۹۳۹ء تک مهات سال كانكريس كاصدر رباتها السليه اب مجصبكدوش موجانا جاسيها کے میں نے فیصلہ کرلیا کہ بچھے اپنانا م تجویز کیے جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ دوسری بات جو مجھے طے کرنی تھی ، میرے جانشین کے انتخاب سے متعلق تقى - جھےاس كى فكر تھى كيا كلاصدراييا تخص ہوجو پير بے نقطهُ نظر ہے اتفاق ركھتا ہو اورای پالیسی پرمل پیرا ہوجو میں نے اختیار کی تھی۔ اس کے اوائل اور عواقب کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیج تک پہنچا کہ موجود ہ حالات میں سردار پیل کا ا بتخاب مناسب نبیس ہوگا۔ تمام حقائق کو بیش نظر رکھتے ہوئے ، مجھے ایبالگا کہ جواہر لال کونیاصدر ہونا چاہیے۔ چنانچہ ۲۷ راپریل ۱۹۴۷ء کومیں نے صدارت کے لیے ان کا نام تجویز کرتے ہوئے اور کانگریسیوں سے بیابیل کرتے ہوئے کہ انھیں اتفاق رائے سے جواہرلال كونتخب كرنا جا ہے، ايك بيان جارى كرديا۔ میں نے حتی الوسع اپنی قیم و فراست کے مطابق قدم اٹھایا، مراس وقت سے معاملات نے جوشکل اختیار کی ہے، اس کی بنیاد پر میں سیحضے لگا ہوں کہ پیمیری سیاس زندگی کی شایدسب سے بری بحول تھی۔ میں اینے کسی فعل پر اتنا پشیمان نہیں ہوا جتنا كداس تازك مرطع ميس كاعريس كى صدارت سے اپنانام واپس لينے كے فيلے بيرايك السي غلطي تقى جيم كاندهى جي كے لفظوں ميں " بمالياتي جہات" والى غلطى كاتام د \_ يسكنامون\_ میری دومری علطی وه تھی جب میں نے خود نہ کھڑ ہے ہونے کا فیصلہ کرلیا تھا اور میں نے سردار پیل کی جمایت نہیں گی۔ ہم بہت سے معاملات پر اختلاف

میرے بیان نے کا گریسیوں کے درمیان ، ملک کے طول وعرض میں ایک انجل پیدا کردی۔ کئی اہم لیڈران کلئے ، بہبئی اور مدراس سے سفر کر کے آئے تا کہ مجھے اپنا بیان واپس لینے اور اپنا نام پیش کیے جانے پر مائل کرسکیں۔ اس سلسلے میں اخبارات میں بھی اپلیس شائع ہو ئیں۔ گر میں پہلے ہی ایک فیصلہ کر چکا تھا اور میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ اپنا موقف تبدیل کروں .....ایک عضر جس نے میر یہ فیصلے کو زیادہ تقویت پہنچائی گا ندھی جی کا نقط نظر تھا۔ وہ مجھ سے منفق تھے کہ مجھے صدر کی حیثیت سے اب کا منہیں کرنا چاہیے ، لیکن اس بات سے وہ پوری طرح خوش نہیں تھے کہ میں نے اپنے جانشیں کے طور پر جواہر لال کا نام تجویز کیا تھا۔ شاید وہ سردار پٹیل کی جانب کی قدر مائل تھے، گرایک بار میں نے جب جواہر لال کا نام پیش کر دیا تو انھوں نے اپنے خیالات کو عام لوگوں میں ظاہر ہونے نہیں دیا۔ سردار پٹیل اور آ چار یہ کر پلائی کا نام ، کچھلوگوں نے تجویز ضرور کیا ، گرا خیر میں مردار پٹیل اور آ چار یہ کر پلائی کا نام ، کچھلوگوں نے تجویز ضرور کیا ، گرا خیر میں جواہر لال انقاق رائے سے قبول کر لیے گئے۔

مسلم لیگ کونسل نے کیبنٹ مشن بلان سلیم کرلیا تھا۔ کا گریس ورکنگ تمینی نے بھی بھی کیا تھا۔ تا ہم اسے اے۔ آئی۔سی۔سی کی منظوری درکارتھی۔ہم یہ سیجھتے سے کہ بیدس ایک رسی کارروائی ہوگی کیونکہ اے۔ آئی۔سی۔ سینے ورکنگ کمینی کے فیصلوں کی ہمیشہ توثیق کی تھی ۔۔۔۔۔۔ قانچہ کرجولائی ۱۹۴۱ء کو اے۔ آئی۔سی کی مینٹگ بمبئی میں طلب کی گئے۔ایک باریہ فیصلہ کرلیا گیا تو اے۔ آئی۔سی کی مینٹگ بمبئی میں طلب کی گئے۔ایک باریہ فیصلہ کرلیا گیا تو میرے لیے دلی میں اینے قیام کوطول وینے کی کوئی ضرورت بہیں تھی۔ گئی میرے لیے دلی میں اپنے قیام کوطول وینے کی کوئی ضرورت بہیں تھی۔ گئی نا قابل برواشت ہوتی جارہی تھی،سومیں جوس جون کو کلکتہ واپس آگیا۔ ۴ تاریخ نا قابل برواشت ہوتی جارہی تھی،سومیں جوس جون کو کلکتہ واپس آگیا۔ ۴ تاریخ نا قابل برواشت ہوتی جارہی تھی،سومیں جوس جون کو کلکتہ واپس آگیا۔ ۴ تاریخ

ورکنگ آمیٹی کی میٹنگ ۲ رجولائی کوہوئی اوراس نے اے۔ آئی۔ ی ۔ ی کے زیر خور لانے کے لیے قرار دادوں کے مسودے تیار کیے۔ پہلی قرار داد کیبنٹ مشن پلان سے متعلق تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں ہی اسے پیش کروں کیونکہ کا نگریس کے بائیس بازو کے گروپ کی طرف سے زور دارمخالفت کا اندیشہ تھا۔

جباے۔ آئی۔ ی ۔ ی کی میٹنگ ہوئی، میں نے جواہر لال کودعوت دی کہ کائگریس کی صدارت کا چارج مجھ سے لے لیں۔ پھر میں نے کیبنٹ مثن پلان پر قرار داد پیش کی اور اس کے خاص پہلوؤں کا مخضراً ذکر کیا۔ بائیں بازو کے لوگوں نے بڑی شدو مد کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ کائگر لیی سوشلسٹوں نے اس مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیونکہ میہ ایک سستی ترکیب تھی کہ ایک انتہا پہندانہ پوزیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیونکہ میہ ایک سستی ترکیب تھی کہ ایک انتہا پہندانہ پوزیشن اختیار کر لی جائے۔ انھوں اختیار کر لی جائے۔ انھوں نے ایک غیر حقیقی اور ادا کارانہ روبیا پنایا۔ پوسف مہر علی اس وقت بہت بھارتھ ، گروہ انھیں سامعین کی ہمدر دی حاصل کرنے کی غرض سے ، ایک اسٹر پچر پرڈال کر وہ انھیں سامعین کی ہمدر دی حاصل کرنے کی غرض سے ، ایک اسٹر پچر پرڈال کر انھیں سامعین کی ہمدر دی حاصل کرنے کی غرض سے ، ایک اسٹر پچر پرڈال کر انھوں نے بھی کیبنٹ مثن پلان کی مخالفت میں تقریر کی۔

اپ جواب میں ، تفصیل کے ساتھ میں نے وضاحت کی کہ پلان کے مسلم مضمرات کیا تھے ، اور بین اندہی کی کہ بید پلان دراصل کا تحریس کے لیے ایک عظیم فتح ہے۔ میں نے کہا کہ بید پلان کسی تشدد آ میز اور خون ریز بخاوت کے بغیر آ زاد کی کے حصول کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ایک پرامن احتجاج اور بات چیت کے نتیج میں اگریزوں کا ہندوستان کے قومی مطالبے کوشلیم کر لینا عالمی تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ ہے۔ جالیس کروڑ کی آبادی والی ایک قوم گفتگو اور مصالحت کے فتیج میں نہیں۔ تنہا ای ایک نقط نظر فر سے آزاد ہوری تھی ، فوجی کارروائی کے نتیج میں نہیں۔ تنہا ای ایک نقط نظر

سامعین پر میری تقریر کا ایک فیصله کن اثر ہوا۔ جب ووٹ لیے گئے تو قرار داد زبر دست اکثریت سے منظور کر لی گئی۔اس طرح کیبنٹ مشن بلان کوشلیم کرتے ہوئے در کنگ ممیٹی کی قرار داد برمبر قبولیت ثبت کر دی گئی۔

چند روز بعد لارڈ پیتھک لارٹس اور سرسٹیفر ڈ کرپس کی جانب سے مجھے مہار کہاد کے تارموصول ہوئے۔وہ خوش تھے کہ کانگریس نے میری قرار دادمنظور کر کی فرار دادمنظور کر کی فرار دادمنظور کر کی فرار دادمنظور کر کی فرار مجھے اس بات پر مبار کہاد دے رہے تھے کہ میں نے کیبنٹ مشن پلان کو سلیقے کے ساتھ پیش کیا تھا۔

اب ان بدنصیب واقعات میں ہے جوتاریخ کارخ بدل دیتے ہیں ، ایک واقعہ پیش آیا ..... ارجولائی کو جواہر لال نے بمبئی میں ایک پریس کانفرنس بلائی جس میں انھوں نے ایک جیران کن بیان دیا۔ بعض اخباری نمائندوں نے ایک ہے آئی۔ سی سے نو چھا کہ کیا اے۔ آئی۔ سی سی کے ذریعہ قرار داد کے منظور کر لیے جانے کے ساتھ کا تکریس نے بلان کو، بشمول انٹرم حکومت کی تشکیل کے، جول کا توں قبول کرلیا ہے۔

جواب میں جواہر لال نے کہا کہ دستور ساز اسمبلی میں کا تکریس یوں داخل ہو گی کہ .... ' بسمجھوتوں سے بیسر آزاد ہوگی اور وہ تمام حالات جورونما ہو سکتے ہیں ، ان کا سامنا اپنی مرضی کے مطابق کرے گی۔''

اخباری نمائندول نے مزید ریدوریافت کیا کہ کیا اس کا مطلب میہ ہے کہ کیبنٹ مٹن بلان میں ترمیم کی جاسکتی ہے۔

جواہر لال نے برزورانداز میں جواب دیا کہ کانگریس صرف اس پر رضامند ہوئی تھی کہ دستورساز اسمبلی میں شرکت کرے گی ،اور وہ اپنے آپ کواس کے لیے آزاد بھتی ہے کہ اس کے مطابق کیبنٹ آزاد بھتی ہے کہ اس کے مزد دیک جومناسب ترین صورت ہوای کے مطابق کیبنٹ مشن پلان کو تبدیل کرے یا اس میں ترمیم کردے۔

مسلم لیگ نے دباؤیس آکر کیبنٹ مٹن پلان کو قبول کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ مسر جناح اس سے بہت خوش نہیں تھے۔ لیگ کونسل کو خطاب کرتے ہوئے اپنی تقریر میں انھوں نے صاف کہ دیا تھا کہ انھوں نے قبولیت کی سفارش صرف اس لیے کی سخی کیونکہ اس سے بہتر اور پھول نہیں سکتا تھا۔ ان کے سیای حریفوں نے ان پریہ کہتے ہوئے تنقید شروع کر دی کہ وہ معاملات کو نمٹانے میں ناکام رہے ہیں۔ انھوں نے ان پریہالزام عائد کیا کہ انھوں نے ایک آزاد اسلامی ریاست کا خیال ترک کردیا ہے۔ انھوں نے ان پریہ طنز بھی کیا کہ اگر لیگ کیبنٹ مٹن پلان کو قبول ترک کردیا ہے۔ انھوں نے ان پریہ طنز بھی کیا کہ اگر لیگ کیبنٹ مٹن پلان کو قبول ترک کردیا ہے۔ انھوں نے ان پریہ طنز بھی کیا کہ اگر لیگ کیبنٹ مٹن پلان کو قبول ترک کردیا ہے۔ انھوں کے کرفیا ہے۔ انھوں کے کرفیا ہے۔ انھوں کے کرفیا ہے۔ انھوں کرنا ہے۔ انھوں بریا کیا تھا؟

سو، مسٹر جناح کینٹ مثن سے گفت وشنید کے نتائج کی بابت بالکل خوش نہیں سے ۔ جواہر لال کا بیان ان کے سرپر ایک بم کی طرح گرا۔ انھوں نے فورا ہی ایک بیان جاری کر دیا کہ صدر کا گریس کا بیا علان پوری صورت حال پرنظر ٹانی کا نقاضہ کرتا ہے۔ چنانچہ انھوں نے لیافت علی خال سے کہا کہ لیگ کونسل کی ایک میٹنگ طلب کریں اور حسب ویل مضمون کا ایک بیان جاری کر دیا ......مسلم لیگ کونسل نے دبلی میں کینٹ مثن بان اس لیے تبول کیا تھا کیونکہ اسے یقین ولایا گیا تھا کہ کا گریس نے دبلی اسکیم منظور کر لی ہے اور یہی پلان ہندوستان کے آئندہ آئین کی اسٹائی ہوگا۔ اب جبکہ کا گریس کے صدر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وستورساز اسمبلی میں اپنی اکثریت کے ذریعہ کا گریس اس اسٹیم کو بدل سکتی ہے، تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ افلیتیں اکثریت کے دریعہ کا گریس اس اسٹیم کو بدل سکتی ہے، تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ افلیتیں اکثریت کے دم و کرم پر ہوں گی۔ ان کے خیال میں جو اہر لال کے اعلان کا مفہوم بی تھا کہ کا گریس نے کینٹ مثن بلان کومستر وکر دیا

ميل ال نئ صورت حال سے انتهائي پريثان تھا۔ ميں بيد مکھر ہاتھا كہ ايك اسكيم جس کے لیے میں نے اتن سخت محنت کی تھی ، ہمار ہے اپنے فعل سے برباد ہور ہی تھی۔ میں نے سوچا کہ در کنگ میٹی کی ایک میٹنگ فورا کی جاتی چاہیے تا کہ صورت حال کا جائزہ لیا جائے۔جواہرلال پہلے توراضی ہیں تھے، مگر جب میں نے اصرار کیا تو مان گئے۔ چنانچہور کنگ میٹی کا اجلاس ۸راگست کوہوا اور پوری سیاسی صورت حال پرنظر دوڑائی گئی۔ میں نے نشاندہی کی کہ اگر ہم اس صورت حال کوسنجالنا جا ہتے ہیں تو مميں ميرواضيح كروينا جا ہيے كہ مبئى كى پريس كانفرنس ميں صدر كانگريس كا بيان ان كى ذاتی رائے تھی اور میرکائگریس کے فیصلے سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اس کی وضاحت کی کہ کائکریس کا نقطۂ نظرا ہے۔ آئی۔سی۔سی کے ذریعے منظور کی جانے والى قرارداد كوسط سے بيان كرديا كيا تھا، اور بھى كوئى فرد، حى كمصدر كائكريس بھى ، اسے بدل نہیں سکتا تھا .....جواہر لال نے بیاستدلال پیش کیا کہ اصل کوئی اعتراض نہ ہوگا اگر ور کنگ میٹی اس کا اعادہ کرنا جا ہتی ہے کہ کانگریس نے کیبنٹ مشن بلان كوقبول كرليا ہے۔ ليكن ان كے خيال سے يہ ظلم كے ليے خفت كا باعث ہوگا اور تخصی طور بران کے لیے بھی ،اگر ور کنگ کمیٹی ایک قرار دادیاس کرتی ہے کہ صدر كالكريس كابيان كالكريس كى ياليسى كى ترجيانى نبيس كرتار

اب ورکنگ کمیٹی ایک مخصے میں تھی۔ ایک طرف کا گریس کے صدر کا وقار داؤں پرتھا۔ دومری طرف، وہ مجھونہ جوہم اتی صعوبتوں کے بعد کر سکے تھے، خطرے میں تھا۔ صدر کے بیان کی تر دید تنظیم کو کمزور کر دیے گی، گر کیبنٹ مٹن بلان

كوترك كرنے كامطلب ملك كوبر بادكر دينا تھا...... بالآخر ہم نے ايك قرار داد کا مسودہ تیار کیا جس میں جواہر لال کے بیان کی طرف کوئی اشارہ ہیں تھا، مگر جس مندرجه ذيل لفظول ميں اے۔ آئی۔سی۔ی کے فیلے کی توثیق ہوتی تھی: ور کنگ ممیٹی کو میر مکھر اِفسوس ہوا کہ آل انٹر یامسلم نیک کی کوسل نے ، اینے گزشتہ فیصلے کے برعکس ، دستورساز اسمبلی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک بیرونی طاقت کی ماتحتی سے ممل آزادی تک، تیز ر فنار تبدیلیوں کے اس دور میں، جب وسیع اور پر چھے سیاسی اور اقتصادی مسکوں کا سامنا کرنا ہے اور آتھیں حل کرنا ہے ، ہندوستان کے عوام او ران کے تمائندوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون درکار ہے، تا کہ بیتبدیلی کاعمل ہموار ہواورتمام متعلقین کے لیےمفید طلب ہو۔ سمیٹی اس حقیقت کو پہنچانتی ہے کہ کا تکریس اور مسلم لیک کے نظریوں اور مقاصد میں اختلافات ہیں۔ تاہم مجموعی طور پر ملک کے اور ہندوستان کے لوگوں کی آ زادی کے وسیع تر مفاد میں ، لمیٹی ان سب ہے تعاون کی ایل کرتی ہے ، جو آزادی کے اور ملک کی فلاح کے و طالب ہیں ، اس امید کے ساتھ کہ مشتر کہ معاملات میں تعاون ، ہندوستان کے بہت سے مسئلوں کے حل کی طرف لے جائے گا۔ میٹی کے علم میں بہ بات آئی ہے کہ سلم لیک کی طرف سے اس طرح کی تکتہ چینی کی گئی ہے کہ ۱۱رمئی کے بیان میں شامل تجاویز کے سلسلے میں کا تحریس کی قبولیت مشروط تھی۔ سمیٹی میہ بات صاف کر دینا جا ہتی ہے کہ آگر چداس نے بیان میں شامل تجاویز کو پیندنبیں کیا تھا، پھر بھی اس نے اسلیم کواس کی کلیت کے ساتھ قبول کیا ہے۔ اس نے اس کی تعبیراس مقصدے کی ہے کہ اسکیم کے مشمولات میں جو تناقفات دكمانى ديية بن المين دوركرديا جائد اورجوبا تنس مبوا جعور وى كى ہیں بیان میں درج اصولوں کے مطابق ان کی خانہ بری کردی جائے۔ مینی کاخیال ہے کرصوبائی خود مختاری کی وقعداسای حیثیت رکھتی ہے

ق آزاد ک بخر المحدود محدود محدود المحدود محدود محدود البرانكار آزاد

اور ہرصوبے کواس فیصلے کاحق ہے کہ وہ کسی گروپ کی تشکیل کرے یا نہیں، یا کسی گروپ میں سوالات کا فیصلہ خود بیان میں مندرج طریق کار کے ذریعہ کیا جائے گا اور کا نگریس دستورساز اسمبلی میں اپنے نمائندوں کو بیصلاح دے کہ وہ اس کے دریعہ کیا جائے کہ وہ اس کی دریعہ کیا ہوں کہ وہ اس کی دریا ہوں کی دریا ہوں کا کہ وہ اس کی دریا ہوں کی دریا ہوں کی دریا ہوں کا کہ دہ اس کی دریا ہوں کی دریا ہوں کی دریا ہوں کا کہ دو کہ دہ اس کی دریا ہوں کے کہ دہ اس کی دریا ہوں کی دریا ہوں

اسی کے مطابق عمل کریں۔

مسمیٹی نے دستورساز اسمبلی کی سربراہا نہ حیثیت پرزور دیا ہے کہ اس حیثیت کےمطابق عمل کرنے اور ہندوستان کے لیے دستور تیار کرنے کاحق بھی بیرونی طاقت یا اقتذار کی مداخلت کے بغیر ، اسے حاصل ہے۔لیکن بیامرفطری ہے کہ اسمبلی نے اپنی اندرونی حدود میں رہنے ہوئے جواس کی ترکیب میں شامل ہیں ایسے منصب کی ادا لیکی کرتی رہے گی۔ چنانچہ آزاد ہندوستان کا آئین مرتب کرتے وقت وہ زیادہ ے زیادہ تعداد میں لوگوں کا تعاون حاصل کرنا جا ہے گی ، اس طرح كدايسے تمام لوگول كوجن كے دعوے اور مفادات حق بجانب ہول، المحيس زياده ستے زيادہ آ زادي اور شحفظ فراہم کيا جائے۔ يہي وہ مقصد تفاجس کی خاطراور دستورساز اسملی میں کام کرنے اور اسے کامیاب بنانے کی اسی خواہش کے پیش نظرور کنگ تمینی نے ۲۷ رجون ۲ سم اء کو این قرار دادمنظور کی همی ،جس کی توثیق بعد میں آل انڈیا کا تگریس میٹی نے مرجولائی ۲ ۱۹۳۱ء کوکردی۔ اے۔ آئی۔ی۔ی کاس فیصلے پر وہ (کانگریس) قائم ہے اور دستورساز اسمبلی میں اپنا کام وہ اسی کے مطابق جاری رکھنا جا ہتی ہے۔

ور کنگ نمینی کوامید ہے کہ مسلم لیک اور جملہ متعلقین ملک کے اور خود اسپنے وسیج تر مفاد کی خاطراس عظیم کام میں شریک ہوں گے۔ اسپنے وسیج تر مفاد کی خاطراس عظیم کام میں شریک ہوں گے۔

ہمیں امید تھی کہ در کنگ ممیٹی کا ریز ولیوٹن صورت حال کوسنجال لے گا۔اب اس میں کوئی شک ماتی نہیں رہ کیا ہے کہ کا تکریس نے کیبنٹ مشن پلان کو پورے کا پورامنظور کیا تھا۔اگر مسلم لیک جاری قرار داد کوقبول کر لیتی تواہیخ وقار کوکوئی نقصان پہنچائے بغیر وہ آزادی ہند بھی واپس جاستی تھی۔ گرکبی وجہ سے مسٹر جناح نے یہ پوزیش قبول اپرالکام آزاد کی برانی پوزیش میں واپس جاستی تھی۔ گرکبی وجہ سے مسٹر جناح نے یہ پوزیش قبول نہیں کی اور اس رائے پر قائم رہے کہ جواہر لال کا بیان کا گریس کے اصل ذہن کی ترجمانی کرتا ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر کا گریس اس وقت اتن مرتبہ تبدیل ہوسکتی ہے جب کہ اگر بیز انجھی ملک میں ہیں اور اقتد ار اس کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے تو اقلیتیں بھلا جب کہ اگر بیز رخصت ہوجا نمیں گے، اس کے بعد کا گریس بھر بیان میں جائے گی اور ای پوزیش کو پھر سے اختیار نہیں کر لے گی جے بعد کا گریس بھر بدل نہیں جائے گی اور ای پوزیش کو پھر سے اختیار نہیں کر لے گی جے بعد کا گریس کے باران نے اپنے بیان میں اپنایا ہے؟

کانگریس ورکنگ تمیٹی کی طرف سے کیبنٹ مشن بلان کی غیرمہم تبولیت کا وائسرائے نے فوراً جواب دیا .....۱۱۰۱/اگست کوانھوں نے جواہر لال کومندرجہ ذیل الفاظ میں بیدعوت دی کہمرکز میں وہ ایک انٹرم حکومت کی تشکیل کریں:

ہزایکسی لینسی وائسرائے نے ، ہزمیجٹی کی حکومت کی منظوری کے ساتھ کا تحریس کے صدر کو یہ دعوت دی ہے کہ ایک انٹرم حکومت کے فوری قیام کی بابت تجاویز چیش کریں ،اور کا تحریس کے صدر نے یہ دعوت قبول کر لی ہے۔ پنڈ ت جواہر لال نہر و بہت جلدئی وہلی آئیں سے تا کہ اس تجویز پر ہزایکسی کینسی وائسرائے سے گفتگو کرسکیں۔

مسٹر جناح نے اس روز ایک بیان جاری کیا جس میں انھوں نے کہا کہ کا گریس ورکنگ سمیٹی کا تازہ ترین ریز ولیوشن جو واردھا ہیں • اراگست کو منظور کیا جمیں کوئی راستہ نہیں دکھا تا کیونکہ اس میں کا گریس کے اس موقف کی تکرار ہے جو بالکل شروع سے اس کا تکریس نے اختیار کر رکھا تھا ، بس اسے نے لفظوں میں پیش کر دیا جمیا ہے۔ انھوں نی کا گریس نے اختیار کر رکھا تھا ، بس اسے نے لفظوں میں پیش کر دیا جمیا ہے۔ انھوں نے انٹرم حکومت کے قیام میں جو اہر لال کی طرف سے تعاون کی دعوت مستر دکر دی۔ بعد میں ، ۱۵ راگست کو جو اہر لال نے مسٹر جناح سے ان کے گھر پر ملاقات کی۔ مگران کی مختلوکا کوئی مقبحہ بر آ مذہبیں ہوا اور صورت حال تیزی کے ساتھ اہتر ہوتی گئی۔

جب جولائی کے اختیام پر لیک کونسل کا اجلاس ہوا اور اس میں براہ راست کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہوا ہوں میں مسٹر جناح کو بیا ختیار بھی سونیا گیا کہ بروگرام کی جمیل کے لیے جواقد ام مناسب جمیس کریں .....مسٹر جناح نے ۱۱ راگست کو براہ راست

کانگرلیں ورکنگ کمیٹی نے ۹ راگست کوا کی پارلیمانی ذیلی کمیٹی مقرر کی تھی جومردار ولیھ بھائی بٹیل، ڈاکٹر راجندر پرساداور مجھ پرمشمل تھی ۔ ۱۳ ارتاریخ کو، انٹرم حکومت کے قیام کے سلسلے میں وائسرائے کو پیش کی جانے والی ایک تجویز پر گفتگو کے لیے ہم نے ایک میٹنگ کی۔ اب جواہر لال نے کارتاریخ کو پارلیمانی کمیٹی کی ایک میٹنگ طلب کی۔ چنانچہ ۱ ارتاریخ کو جہازے میں دبلی کے لیے روانہ ہو گیا۔

ہندوستان کی تاریخ میں ۱۱ اراگست ایک یوم سیاہ تفار عام تشدد نے جس کی کوئی نظیر ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتی ، کلکنہ کے ظیم الشان شہر کوخون ریز بی ، آل اور دیشت کے ایک طوفان میں جمونک دیا۔ سینکڑوں جانیں ضائع گئیں ، ہزاروں گھائل ہوئے اور کروڑوں روٹے کی الماک تباہ کردی گئی۔ لیک کی طرف سے جلوس انکا لے مجھے جنموں کے دوڑوں روٹے کی الماک تباہ کردی ۔ جلد ہی پورا شہر دونوں فرقوں کے شنٹروں کی مشارف کی دی۔ جلد ہی پورا شہر دونوں فرقوں کے شنٹروں کی مشارف کی میں ہیں آگیا۔

عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ سر چندر بوس گورنر کے باس مھئے تنھے اور ان سے درخواست کی کہ صورت حال کو قابو میں لانے کے لیے فوری طور بر مجھ کریں۔انھوں نے گورنرکو بیجی بتایا کہ انھیں اور مجصے ور کنگ میٹی کی ایک میٹنگ کے لیے دہلی جانا تھا۔ گورنر نے ان سے کہا کہ ہوائی اڈے تک ہمارے ساتھ وہ ایک فوجی دستہ جیج دیں گے۔ کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا ،مگر كوئى نبيس آيا ـ تب ميں اين طور برچل پرا ـ سركيس سنسان تھيں اور شهر سے موت جما تكتی تھی۔جس وقت میں اسٹرنیڈروڈ سے گزرر ہاتھا، میں نے دیکھا کہ بہت سے تھیلے والے اور چوکیدار ہاتھوں میں لٹھ لیے کھڑے ہیں۔ انھوں نے میری کار پر حملے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ میرے ڈرائیور کے جلا کر کہنے پر کہ بیصدر کا نگریس کی کارہے۔انھوں نے مطلق بروانہ کی۔ بہر حال ہوائی جہاز کی روائلی کے وقت سے چند مند پہلے ، بوی مشکلوں سے میں ڈم ڈم (ہوائی اڈہ) پہنچا۔ میں نے دیکھا کہنوج کا ایک بہت بڑا دستہ ٹرکوں میں انتظار کررہا تھا ...... جب میں نے یوجھا کہامن قائم کرنے میں وہ مدد کیوں نہیں کرر ہے ہیں تو انھول نے جواب دیا کہ اٹھیں بس تیارر ہے کا تھم ملاہے ، کسی کاررا ان کائن۔ پورے کلکتے میں فوج اور پولیس کھڑی ہوئی تھی مگر ہے عمل رہی جبکہ معصولم مردون اورعورتون كولل كياجار مانحابه

۱۱۱ اراگست ۱۹۳۱ و صرف کلکتے کے لیے بی یوم سیاہ بیں تھا، پورے ہندوستان کے لیے تھا۔ واقعات نے جوموڑ اختیار کیا تھا، اس نے کا گریس اور سلم لیگ کے مابین کی پرامن حل کی توقع کوتقر بیا ناممکن بنادیا تھا ....... کہ یہ ہندوستانی تاریخ کے عظیم ترین الیوں بیس سے ایک تھا اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑرہا ہے کہ ان واقعات کی ذمہ داری کا ایک بڑا حصہ جواہر لال کے سرجا تا ہے۔ ان کے اس بد بختا نہ بیان نے کہ کا تحریب کیبنٹ مشن پلان میں ترمیم کے لیے آزاد ہوگی سیاسی اور فرقہ وارانہ مجھوتے کے پورے سوال کو پھر سے کھول دیا۔ مسٹر جناح نے ان کی اس غلطی کا پورا فائد وا اللہ اور کینبٹ مشن بلان کو تعول دیا۔ مسٹر جناح نے ان کی اس غلطی کا پورا فائد وا تھایا، اور کینبٹ مشن بلان کو تعول کرنے کے اینے برانے نیصلے سے خود کو تکال لیا۔

جواہرلال میرے عزیز ترین دوستوں میں ہیں اور ہندوستان کی قومی زندگی کوان کی عظامی سے کم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جھے یہ کہنا ہوگا کہ یہ پہلاموقع منہیں نے سے معمد کوزیردست صدمہ پہنچایا .....انہوں نے ۱۹۱۷ء

ازادی ہند الموں کے میں جب ۱۹۳۵ء کے گور نمنٹ آف انڈیا ایک کے تحت ملک میں بھی تقریبا ایک ہی بھول کی تھی جب ۱۹۳۵ء کے گور نمنٹ آف انڈیا ایک کے تحت پہلے انتخابات ہوئے سے ان انتخابات میں جبئی اور ہو پی کے علاوہ پورے ملک میں مسلم لیگ کوایک بہت بڑی نا کا می جھیلی پڑی تھی ۔۔۔۔۔۔ بنگال میں ،صوب کے گورز نے ملک این کوایک کوایک مہت بڑی نا کا می جھیلی پڑی تھی ۔۔۔۔۔ بنگال میں ،صوب کے گورز کے ملکا اپنے ذبن کولیگ حکومت کی تھیل کے لیے تیار کر لیا تھا، مگر کریشک پرجا پارٹی کی کامیابی نے ان کے قیاسات کو درہم برہم کر دیا۔ دوسرے مسلم اکثریتی صوبوں ، مثلا پہنا ہے ان کے قیاسات کو درہم برہم کر دیا۔ دوسرے مسلم اکثریتی صوبوں ، مثلا پہنا ہے ان کے قیاسات کو درہم بیت کی تھیں مگر اسے اپنی سب سے بڑی کامیابی بینی میں لیگ نے نے گئی شمیل جیت کی تھیں مگر اسے اپنی سب سے بڑی کامیابی ہو۔ پی میں ملی خاص طور پر اس تعاون کی وجہ سے جو جمعیت العلماء ہند نے لیگ کو دیا تھا۔ جمیعت نے مسلم لیگ کی حمایت اس تاثر کے تحت کی تھی کہ انتخابات کے بعد مسلم لیگ کی حمایت اس تاثر کے تحت کی تھی کہ انتخابات کے بعد مسلم لیگ کی حمایت اس تاثر کے تحت کی تھی کہ انتخابات کے بعد مسلم لیگ کی حمایت اس تاثر کے تحت کی تھی کہ انتخابات کے بعد مسلم لیگ کی حمایت اس تاثر کے تحت کی تھی کہ انتخابات کے بعد مسلم لیگ کی حمایت اس تاثر کے تحت کی تھی کہ انتخابات کے بعد مسلم لیگ

چندروز بعد، میں الله آیاد والیس آیا اور بیمعلوم کرکے جھے شدید افسوس ہوا کہ جواہر لال نے خلیق الزماں کواور نواب استعبل خال کو بیلکھ دیا تھا کہ دونوں میں ہے۔ بس وہ آزادی بھ مجھ مجھ مجھ مجھ مجھ المجھ المجھ مجھ مجھ مجھ مجھ مجھ الدائد ہے۔
ایک کو وزارت میں لیا جاسکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ سلم لیک کو کرنا تھا کہ کس کو شامل کیا جائے ہیں جو کچھ عرض کر چکا ہوں اس کی روشی میں دونوں میں ہے کوئی اس کی یو بیشن میں نہیں تھا کہ تہا شامل ہوجائے۔ چنا نچہ دونوں نے معذرت کرلی اور کہا کہ جو اہر لاال کی پیشکش کو تھول کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔

یدایک انتهائی افسوس ناک واقعہ تھا۔ اگر ایک کی تعاون کی پیشکش قبول کر لی گئ ہوتی تو عملی مقاصد کے اعتبارے مسلم لیک پارٹی کا گریس میں ضم ہوگئی ہوتی۔ جواہر لال کے اس عمل نے یو پی میں مسلم لیک کو ایک نئی زندگی عطا کر دی ......... ہندوستانی سیاسیات کے تمام طالب علم بیجانے ہیں کہ لیک کی تنظیم نو یو پی بی ہوئی۔ مسٹر جنا س نے موقعے کا پورافا کم واٹھایا اور ایک جار حانہ کارروائی شروع کر دی جس نے انجام کار یا کتان جوایا۔

۱۹۳۷ء کی خلطی خاصی بوئ تھی۔ ۱۹۳۷ء والی خلطی اس نے دیا دہ مبتی خابت ہوئی۔ جواہر لال کے دفاع میں شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ انھوں نے مسلم لیگ کی طرف سے براہ راست کارروائی کی تو تع بھی نہیں کی تھی۔ مسٹر جناح عوای تحریک طرف سے براہ راست کارروائی کی تو تع بھی نہیں گئی۔ مسٹر جناح عی بہتد یکی کوشش کی ہے کہ مسٹر جناح میں بہتد یکی کوئش کی ہے کہ مسٹر جناح میں بہتد یکی کوئس کی اور حرید کیوں کرآئی۔ شایدانھیں بیا امیدتھی کہ جب مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن پلان کوئستر و کردیا تو برطانوی حکومت بورے سوال کا نے سرے سے جائزہ لے گی اور حرید نما کردیا تو برطانوی حکومت بورے سوال کا نے سرے سے جائزہ لے گی اور حرید نما کرات ہوں گے۔ وہ مفتن ہے اور شاید یہ بچھے تھے کہ اگر دوبارہ گفتگو ہوئی تو اپنے مطالبات پر زور دے کروہ پھے اور فائدہ حاصل کرلیں گے۔ بہر حال ان کے اندازے فلط ثابت ہوئے۔ برطانوی حکومت نے ٹی بحثوں کی شروعات کے اندازے فلط ثابت ہوئے۔ برطانوی حکومت نے ٹی بحثوں کی شروعات کے ذریعے مسئر جناح کوم ہون منت نہیں کیا۔

ال پورے عرصے بی سرسٹیز ڈکریس سے میری خط و کتابت ہوتی رہی تھی۔
ہیں نے انھیں لکھا تھا کہ کیبنٹ مٹن نے کا گریس اور مسلم لیگ کے ساتھ دو مینے سے
زیادہ کی مدت تک گفت وشنید کی تھی اور بالآخرا کی بلان تر تیب دیا تھا جے کا گریس
اور مسلم لیگ ، دونوں نے منظور کرلیا تھا۔ بیام افسوس ٹاک تھا کہ لیگ اپنی پوزیش سے الگ ہوگئی ، گراس کی ذے داری لیگ بی پرعا کمہوتی تھی۔ پرجم بھی اس کا مطلب یہ
نیس ہوتا جا ہیے کہ سارا سوال پھر سے چیٹرا جائے۔ اگر ایبا کیا گیا تو اس کا مطلب یہ
ہوگا کہ برطانیہ سے ہماری گفت وشنید بھی بھی حتی شکل افقیار نیس کرے گی۔ رائے
عامہ براس کا اثر نہایت تراب پڑے گا اور سے مسئلے پیدا ہوں گے۔ سرسٹیز ڈکریس
غامہ براس کا اثر نہایت تراب پڑے گا اور سے مسئلے پیدا ہوں گے۔ سرسٹیز ڈکریس
نے جواب دیا کہ وہ جھے سے متنق ہیں اور ان کا خیال ہے ہے کہ حکومت بھی ہی رویہ
اپنائے گی۔ واقعات نے وہی رہن افتیار کیا جیسی کہ جھے تو تھے تھی۔ جس بید دکر پہلے بی
اپنائے گی۔ واقعات نے وہی رہن افتیار کیا جیسی کہ جھے تو تھے تھی۔ جس بید دکر پہلے بی
جرا ہم لال کوائٹر م حکومت بنانے کی دعوت دی گئی تھی۔

الاالكام آزادی ہند اللہ میں میں میں ہوگئی۔ اور اللہ آزاد کی اللہ میں جو کلکتہ آور ابعض دوسر سے مقامات پر ہر پاشخہ ہم دیلی میں کیجا ہوئے۔ ہمیں پند تھا کہ مسٹر جناح ، جواہر اللہ کی طرف سے حکومت میں شامل ہونے کی دعوت غالبًا قبول نہیں کریں کے ۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کا جواب جس میں انھوں نے اس دعوت کو نامنظور کرویا تھا ، ۲۱ رتا ریخ کو ہی موصول ہو چکا تھا۔ جواہر لال نے اپنی تعاون کی چیش کش دو ہرائی اور کہا کہ مسلم لیگ کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلار ہے گا۔ مگر جناح کس سے میں نہیں ہوئے۔

## <u>13</u>

## انثرم حكومت

شملہ کانفرنس کے موقعہ پر میں نے کا بینہ میں ایک پاری کی شمولیت پر بہت زور دیا تھا۔ اب ، جبکہ کا محرکیں حکومت بنار ہی تھی ، میں نے اپنی رائے کومنوائے کے لیے دباؤ وی آزادی به منده می منده می منده و کیده می منده و کید به منده و کید باری فرق می ایدانگام آزاد کی و الله منده و کید باری فرق کار اکار به بنی منده و کید باری فرق کار اکار به بنی منده و کید باری فرق کار اکار به بنی مند منده و کید باری فرد بنده کی بهتر می منده و کید باری فرد با اور پی منده و در با اور پی مرده بعد انهول نے مستری ایکی برجهوا دیا اور پی مرحه بعد انهول نے مستری ایکی برجهوا دیا اور پی مرحه بعد انهول نے مستری ایکی برجهوا دیا اور پی مرحه بعد انهول نے مستری ایکی برجهوا دیا اور پی مرحه بعد انهول نے مستری ایکی برجهوا دیا اور پی مرحه بعد انهول نے مستری ایکی برجهوا دیا اور پی مرحمه بعد انهول نے مستری ایکی برجهوا دیا اور پی مرحمه بعد انهول نے مستری ایکی برجهوا دیا اور پی مرحمه بعد انهوا کی مستری ایکی برجهوا دیا دیا دور پی مرحمه بعد انهوا کی مستری ایکی برجهوا دیا دیا دور پی مرحمه بعد انهوا کی مستری ایکی برجهوا دیا دور پی مرحمه بعد انهوا کی مستری ایکی برجهوا دیا دیا دور پی مرحمه بعد انهوا کی مستری ایکی برجهوا دیا دور پی مرحمه بعد انهوا کی مستری ایکی برجهوا دیا دور بی مرحمه بعد انهوا کی مستری ایکی برجهوا دیا دور بی مرحمه بعد انهوا کی مستری ایکی برجهوا کی باری می مستری ایکی برد کیا در کی مستری ایکی برد کی برد کی ایکان می برد کی برد کیا در کی برد کی برد کیا در کی در کی برد کی برد کی برد کی ایکان می برد کی برد کی برد کی برد کی ایکان می برد کی برد کی برد کی برد کی برد کی برد کی ایکان می برد کی بر

بعد کو جمیں پتہ چلا کہ مسٹر بھا بھا ،سردار پٹیل کے بیٹے کے دوست تھے ،اور کسی بھی کاظ سے آخیں ایک لیڈر ،حیٰ کہ پاری فرقے کا ایک سچانما کندہ قرار نہیں دیا جاسکتا تھا۔ جمار اانتخاب غلط ثابت ہوااور بچھ عرصے بعد وہ حکومت سے علیحہ ہ ہو گئے۔

اس عرصے میں ، لارڈ و یوبل سے میں متعدد بار ملا۔ انھوں نے جھ سے کہا کہ
تاوقت کہ لیگ حکومت میں شامل ہو جائے ، کیبنٹ مشن پلان کو جاری رکھنے کا منعوبہ
گڑین ہو جائے گا۔ انھوں نے بینشا ندبی کی کہ فرقہ وارانہ بدائنی کا سلسلہ قائم ہے اور
جب سک لیگ حکومت میں شامل ہیں ہو جاتی ، اس کا امکان ہے کہ بیسلسلہ برقر اررب
گا۔ میں نے ان سے کہا کہ سلم لیگ کے اشتر اک پر کا گریس کی جانب ہے بھی کوئی
اعتر اخر جی ہوا ہے۔ دراصل ، میں نے متعدد بارلیگ سے حکومت میں آنے کا امرارکیا
تھا۔ جواہرلال نے حکومت میں شامل ہونے سے قبل میں اور بعد کو بھی ، مشر جناح کے نام

اسی موڑ پر ، میں نے ایک اور بیان شائع کیا جس میں بینشاندہی کی تھی کہ کیبنٹ مشن کی تجویز نے مسلم لیگ کے تمام جائز اندیشوں کو رفع کر دیا ہے۔اس نے مسلم لیگ کو دستورساز اسمبلی میں کام کرنے اور اپنا نقطہ نظر چیش کرنے کی پوری آزاد کی دی ہے۔اس لیے، لیگ کے پاس دستورساز اسمبلی کے بائیکاٹ کا بچھ بھی جواز نہیں ہے۔ جب میں اگلی بار لارڈ ویو بل سے ملاتو انھوں نے مجھے بتایا کہ انھیں میرا موقف نہایت پسند آیا تھا اور انھوں نے میرے بیان کی ایک نقل لیا قت علی کواس گزارش کے ساتھ بجھوائی تھی کہ وہ اسے مسٹر جناح کو دکھادیں۔ یہ بیان بیلے باب میں نقل کیا جاچکا ہے۔

جھےاں موقع پر چندالفاظ ان لوگوں کے بارے ہیں کہنے ہیں جھیں مسٹر جناح نے مجل منظہ (کوسل) کے لیے نا مزد کیا تھا، لیا قت علی خال کے علاوہ ، سلم لیگ کے سب سے اہم اور تجر بہ کارلیڈر بڑکال کے خواجہ ناظم الدین اور یوپی کے نواب اسلمیل خال سے سے رہے ایک طیشہ ہات تھی کہ اگر بھی لیگ نے اقتدار میں آنا قبول کیا تو بہ بنن افراد ان لوگوں میں ضرور شامل ہوں گے جھیں لیگ نا مزد کے گی ۔ شملہ کا نفرنس کے دوران میں وہ نام تھے جن کاذکر بار بار آتا تھا۔ اب جبکہ لیگ نے کا بینہ میں شمولیت کا فیصلہ کرلیا تھا، مسٹر جناح نے ایک انتہائی عجیب وغریب انداز اختیار کرلیا۔ کا تکریس اور لیگ کے جھکڑوں میں خواجہ ناظم الدین اور نواب اسلمیل خال نے بھی بھی انتہا پہندی کا رو بہیں اپنیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے جناح نا خوش ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بدلوگ ہال میں ہوں گے اور اس لیے اٹھوں نے ان کواپی فہرست سے الگ میں ہاں ملانے والے نہیں ہوں گے اور اس لیے اٹھوں نے ان کواپی فہرست سے الگ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگر اس واقعے کا بہ چہ پہلے سے چل گیا ہوتا تو، بہر حال ، لیک کونسل میں اس کی وجہ سے ایک کونسل میں خواجہ نظم کہ اور اس میں خواجہ کیا مہ کھڑ اور گیا ہوتا۔ چنانچے اٹھوں نے لیک کونسل کو ترغیب دی کہ اس کی وجہ سے ایک کونسل کو ترغیب دی کہ اس کی وجہ سے ایک کونسل کو ترغیب دی کہ اس کی وجہ سے ایک کونسل کو ترغیب دی کہ اس کی وجہ سے ایک کونسل کو ترغیب دی کہ کونسل کو ترغیب دی کہ کی دور سے ایک کونسل کو ترغیب دی کہ کونسل کونسل کونسل کونسل کی کونسل کی کونسل کی کونسل کے کونسل کونسل کونسل کی کونسل کی کونسل کونسل کونسل کونسل کونسل کونسل کونسل کونسل کونسل کی کونسل کونسل کونسل کونسل کونسل کونسل کی کونسل کونسل کونسل کونسل کونسل کی کونسل کونسل کونسل کونسل کونسل کونسل کونسل کی کونسل کی کونسل کونسل کونسل کونسل کونسل کی کونسل کونس

جب انھوں نے لارڈ دیویل کواپی فہرست پیش کی توجونام انھوں نے شامل کے وہ الیافت علی ، آئی آئی چندر بگر ، عبدالرب نشتر ، غفنغ علی اور جوگندر ناتھ منڈل سے۔ بھے ہیں ایک بات الگ ہے کہنی ہے۔ لیگ کے نامزد جھے ہے۔ این۔ منڈل کے بارے بیں ایک بات الگ ہے کہنی ہے۔ لیگ کا درے شدہ دوسرے تینوں افراد قطعا غیرمعروف تھے۔ ان کی (حیثیت ایک انگریزی محاورے

و آزادی ہند کی و دورہ کی میں ہے۔ اور ہے میں لیک کے ادا کین کی اطلاعات بھی کے مطابق کا لیے کھوڑوں کی تھی جن کے بارے میں لیک کے ادا کین کی اطلاعات بھی بہت محدود تھیں۔ بہر حال بیرسی ہے کہ لیگ نے بھی کسی سیاسی جدوجہد میں کوئی حصہ بیس لیا تھا اوراس طرح ، قومی اجمیت کے حال گنتی کے چند لیڈراس کے پاس تھے۔ تا ہم ، اس کے ادا کین میں خواجہ ناظم الدین اور نواب اسلیل خال جسے تجربہ کا رمتنظم ضرور تھے۔ ان سب کومسٹر جناح کے تین معتدوں کی خاطر الگ کردیا گیا۔

۱۵ ارا کو برکوائٹرم حکومت کے مسلم لیکی ارا کین کے ناموں اور ای کے ساتھ ساتھ ان کے سپر دیے جانے والے پورٹ فولیوز کا اعلان کیا گیا۔ خواجہ ناظم الدین ، تواب استعیل خاں اور دوسرے مسلم لیکی لیڈرامپیریل ہوئل جس بہتی کے ساتھ اعلان کے مشخر ہے۔ انھیں اپنی شمولیت کا پورا یقین تھا اور اسی طرح ان کے حامیوں کو بھی تھا۔ چنانچ مسلم لیک کے مبروں کی ایک بڑی تعداد پھولوں کے ہار اور گلدستے لے کر آئی کھی ۔ جنب ناموں کا اعلان ہوا اور ان میں ہے کوئی بھی فہرست جس شامل نہیں کیا ممار ان کی ماریدوں پر شعند ان کی ای انداز والگیا جاسکتا ہے۔ مسٹر جناح نے ان کی امیدوں پر شعند ان کی ایک انداز والگیا جاسکتا ہے۔ مسٹر جناح نے ان کی امیدوں پر شعند ان کی ایک ماریدوں کے ان کی ایک ماریدوں کی انداز والگیا جاسکتا ہے۔ مسٹر جناح نے ان کی امیدوں پر شعند ان کی ایک ماریدوں کو ماریکوں کو ماریکا کے انداز والگیا جاسکتا ہے۔ مسٹر جناح نے ان کی امیدوں پر شعند ان کی ایک ماریدوں کو ماریکا کو ماریکا کیا تھا۔

 ازادی بند انگریز می معلوم کدار دو دو بل اس سلسلے میں کیا سوچتے سے مگر چونکہ وہ مسلم لیگ کی اور کا بندسیاست میں تو خیران کی کوئی حیثیت ہی نہیں مقی ۔ جھے نہیں معلوم کہ لار دو دیو بل اس سلسلے میں کیا سوچتے سے مگر چونکہ وہ مسلم لیگ کی طرف سے نا مزد کیے سے ، انہیں ممبر قانون بنا دیا میا۔ حکومت بند کے زیادہ تر سیکر یئر بن انگر بن انگر بن سیکر میٹر منڈل کا بھی ایک انگر بن سیکر یئری تھا جوتقر با ہر روز شکایت کرتا تھا کہ مسٹر منڈل جیسے کسی ممبر انگیرساتھ کام کرنا محال تھا۔

اب جبکہ کیا۔ گومت بیل جائل ہونے پر رضا مند ہوگی تھی ، کا گریس کو پھر سے حکومت کی تکلیل کرنی اور گیا۔ کے نمائندوں کے لیے جگہ نکائن تھی ، ہمیں یہ طے کرنا تھا کہ حکومت سے الگ گون ہو۔ یہ سوچا گیا کہ مسٹر سرت چندر ہوس ، سرشفاعت احمد خال اور سیدعلی ظہیر مستعفی ہو جا کیں ۔ کہ لیگ کے نا مزد شدگان کے لیے مخوائش پیدا کی جا سے۔ پورٹ فولیوز کے سلسلے بھی لارڈو یویل کی تجویز یہ تھی کہ اہم پورٹ فولیوز میں سے ایک لیگ کے نامزد شدگان کہ ہم داخلی امور کے سے ایک لیگ کے نمائند ہے کو چلا گیا تا چاہے۔ ان کا اپنا مشورہ یہ تھا کہ ہم داخلی امور کے ساتھ تجویز کی مخالفت کی ۔ میرا خیال پر تھا کہ قانون اور امن کا مسئلہ اصلا ایک صوبائی امر ساتھ تجویز کی مخالفت کی ۔ میرا خیال پر تھا کہ قانون اور امن کا مسئلہ اصلا ایک صوبائی امر کر کو ساتھ تام بی مجوکرنا تھا۔ چنا نچے سے نظام میں ، مرکز میں وزارت داخلہ کی اہمیت بہت ترائے تام بی مجوکرنا تھا۔ چنا نچے سے نظام میں ، مرکز میں وزارت داخلہ کی اہمیت بہت نروار پٹیل اڑ گئے ۔ انھوں نے کہا کہ آگر ہم نے اصرار کیا تو وہ محکمہ داخلہ کو چھوڑ نے کے مروار پٹیل اڑ گئے ۔ انھوں نے کہا کہ آگر ہم نے اصرار کیا تو وہ محکمہ داخلہ کو چھوڑ نے کے مروز بیل اڑ گئے ۔ انھوں نے کہا کہ آگر ہم نے اصرار کیا تو وہ محکمہ داخلہ کو چھوڑ نے کے مروز بیل اور می کے دروز کی کیا گئے ۔ انھوں نے کہا کہ آگر ہم نے اصرار کیا تو وہ محکمہ داخلہ کو چھوڑ نے کے مروز بیل کی تجویز کو تول کرے داخلہ کو چھوڑ نے کے مروز بیل کی تجویز کے حکمہ داخلہ کو چھوڑ نے کہ بیا نے حکم کہ داخلہ کو چھوڑ نے کے حکمہ داخلہ کو چھوڑ نے کے حکمہ داخلہ کو جھوڑ نے کے حکمہ داخلہ کو چھوڑ نے کے حکمہ داخلہ کو جھوڑ نے کے حکمہ داخلہ کو جھوڑ نے کے حکمہ داخلہ کو جھوڑ نے کہ حکمہ داخلہ کو جھوڑ نے کہ حکمہ داخلہ کو جھوڑ نے کہ حکمہ داخلہ کو جھوڑ کے کہ حکمہ داخلہ کو جھوڑ کے کہ حکمہ داخلہ کو جھوڑ ہے کہ حکمہ کو حکمہ داخلہ کو جھوڑ کے کہ حکمہ کو حکمہ داخلہ کو جھوڑ کے کہ حکمہ کو حکمہ کو حکمہ کی داخلہ کو حکمہ داخلہ کو حکمہ کی حکمت کی دو خلوں کی کو حکمہ کو حکمہ کی حکمت کی حکمت کی حکمت کی حکمت کو حکم کی حکمت کے حکمت کیا تو کو حکمت کی حکمت کے حکمت کی حک

تمام مما لک میں مالیات کا تکران وزیر حکومت میں ایک کلیدی کردارادا کرتا ہے۔ مندوستان میں اس کی بوزیشن اور بھی زیادہ اہم تھی کیونکہ برطانوی حکومت ممبر مالیات کو اسپنے مفادات کا محافظ بھی تھی۔ بیا لیک ایسا پورٹ فولیوتھا جو بمیشہ کسی انگریز کے اختیار میں رہاجے اسی مقصد کے لیے خاص طور پر ہندوستان لایا جاتا تھا۔ ممبر مالیات ہر محکے میں مداخلت کرسکتا تھا اور پالیسی طے کرسکتا تھا۔ لیا فت علی جب ممبر مالیات بن محکے تو ایک طرح سے حکومت کی کلیدان کے قبضے میں آگئ۔ ان کے محکے کو ہر محکے کی ہر جو یز کی ایک طرح سے حکومت کی کلیدان کے قبضے میں آگئ۔ ان کے محکے کو ہر محکے کی ہر جو یز کی امنظور کرنے کا اختیار بھی تھا۔ مجھان بین کا اختیار تھا۔ مزید برآں انھیں کسی جھی تجویز کو نامنظور کرنے کا اختیار بھی تھا۔ کسی شعبے میں ایک چیڑ اس بھی ان کے محکے کی منظور کی کے بغیر مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا۔

سردار پٹیل کو امور داخلہ (ہوم ممبرشپ) اپنے پاس رکھنے کی بڑی فکرتھی۔اب انھیں بیا حساس ہوا کہ مالیات کی پٹیس کشرکے اب وہ لیگ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ جو بھی وہ نجویز رکھتے ،لیافت علی کے ذریعہ یا تو وہ مستر دکر دی جاتی یا اس میں اتنی ترمیم کر دی جاتی کہ اسے بہچاننا مشکل ہو جاتا۔ ان کی متواتر مداخلت نے کسی بھی کا تکریس ممبر کے لیے مؤثر طور پر کام کرنامشکل بنادیا۔ حکومت کے اندرمقامی اختلافات حجیز مجھے اوران میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔

ہ رسی برسے سے ور ور پرہ ہم رہ کیا۔ چھڑ مجے اوران میں سلسل اضافہ ہوتا گیا۔ واقعہ بیہ ہے کہ انٹرم حکومت کی پیدائش کا تکریس اور مسلم لیگ کے مابین شک اور بے اعتباری کے ایک ماحول میں ہوئی تھی۔ لیگ کے حکومت میں شامل ہونے سے پہلے

ای کا تمریس پراس کی ہے اعتباری نے نی مجلس منتظمہ کی تشکیل پراٹر ڈالا تھا۔ جب تنبر ۱۹۳۲ء میں کوسل کا قیام عمل میں آیا، ایک سوال بیاٹھا کہ دفاع کا چارج کس کے سپردکیا جائے۔ بیہ بات سب کو یا درہے گی کہ دفاع کے پورٹ فولیو پر اختلاف کر پس مشن کی ناکامیوں کے اسباب میں سے ایک تھا۔ کا تکریس چاہتی تھی کہ بی شعبہ اس کے اپنے ناکامیوں کے اسباب میں سے ایک تھا۔ کا تکریس چاہتی تھی کہ بی شعبہ اس کے اپنے

مجروے کے کسی مخص کے ہاتھ میں ہو، لیکن لارڈویویل کا کہنا تھا کہ اس ہے مشکلات

پیدا ہونے کا امکان ہے۔وہ دفاع کوفرقہ وارانہ سیاست سے ممل طور پر باہررکھنا جائے۔ تھے۔اگرکسی کا محرکے دفاع کا جارج دے دیا جائے تو اس سے لیک کو بے بنیاد

الزامات عائدكرف كاليك بهائد باتوا جائكا-اى كساته ساته الهول فيدبات

مجمی صاف کردی کروہ مسلم لیک کے کسی رکن کوجمی ،خواہ لیک افتدار میں آ جائے ، نب محمد منافقہ کردی کہ وہ مسلم لیک کے کسی رکن کوجمی ،خواہ لیک افتدار میں آ جائے ، نب

مجمی دفاع کا جارج دسینے پرراضی ہیں ہوں سے۔ان کامشورہ بینقا کمبروفاع کوتو ہندو

مونا جاہیے ندمسلمان۔ اس وفت بلد بوسکھ پنجاب میں وزیر متصاور لارڈ و یوبل کی تجویز

ي الم الله الله الله الله الله كالمائي كودفاع كالهارج وساد يا جاسة

ر ادر ایند اور ایند اور

يهال ميں ايك اور چھوٹے سے واقعے كا ذكر بيد كھانے كے ليے كروں كا كريك اور بے اعتباری کا احساس مسلم لیگ کے نامز دشدہ لوگوں میں کنٹی دور گھر تک کرچکا تھا۔ انٹرم حکومت کی تشکیل کے بعد ریہ طے پایا تھا کہ کابینہ کی رسمی میٹنگوں سے پہلے ،تمام ممبر غیررسی طور پر ملاکریں ہے۔ بیخیال کیا گیا کہ اگر ممبر آپس میں بی غیر سمی گفت وشنید کر لیا کریں مے تواس رسم کے قائم ہونے میں مدد مطے کی کدوائسرائے صرف ایک آئین سربراہ ہے۔ بیرسی میٹنگیں باری باری سے کوسل کے مختلف ممبران کے کمروں میں ہوا كرتى تقيس اليكن اكثر جوا ہر لال ممبروں كوجائے پر مدعوكيا كرتے تنجے۔ عام طور پر دعوت نا ہے جواہرلال کے برائیویٹ سیریٹری کے ذریعے بھیجے جاتے تھے مسلم لیگ کے کابینہ میں شامل ہو جائے کے بعد پرائیویٹ سیریٹری کی طرف سے بیام وقوت نامہ کونسل کے تمام ممبروں کو بھیجا گیا جن میں مسلم لیگ کے نامزد شدگان بھی شامل تھے۔لیافت علی کواس پرسخت اعتراض ہوااور انھوں نے کہا کہ اس بات پر آتھیں اپنی ہتک کا احساس ہوا ہے کہ جواہر لال کاسکریٹری آتھیں جائے کے لیے مدعو کرے۔علاوہ ازیں آتھیں اس ے اتفاق نہیں کہ کوسل کے نائب صدر کی حیثیت سے جواہر لال کواس بات کا کوئی حق پہنچا ہے کہ وہ اس طرح کی غیررسی میٹنگیس کریں۔ اگر چدلیا فت علی نے جواہر لال کوتوبیہ حق تہیں دیا ،لیکن مسلم لیگ کے نامزد کیے ملےممبروں کے ساتھ وہ خود اس طرح کی میٹنگیں کرنے گئے۔ بیالک چھوٹا ساواقعہ ہے تمراس سے پینہ چلنا ہے کہ مسلم لیگ کے نمائندے کانگریس کے ساتھ اپنے عدم تعاون میں گنی دور تک جانے پر آ مارہ ہے۔

اکتوبر کے نصف آخریں، جواہر لال نے ایک ایسا قدم اٹھایا جوغیر ضروری تھا اور یس نے اس وقت جس کی مخالفت کی تھی۔ بالعوم وہ دوسروں کی بات سننے کے لیے اپنے ذہن کو کھلا رکھتے ہیں، محر بھی بھی تمام پہلوؤں پرغور کیے بغیر وہ کوئی بات ملے کر لیتے ہیں۔ ہیں۔ ایک باروہ ایسا کرلیں، تو پھر جوا قب کی پروا کیے بغیروہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ شال مغربی سرحدی صوبے ہیں مسلمانوں کی زبردست اکثریت تھی۔ 1912ء میں اور پھر ۱۹۲۲ء میں وزارت پرکا تحریس کا غلبہ تھا۔ اس خوش آئندصور تحال کے میں اور پھر ۱۹۳۷ء میں اور اس خوش آئندصور تحال کے لیے بالحضوص خان عبد الخفار خان اور ان کے خدائی خدمت گار ذھے دار تھے۔ وراصل

صوبهمرحد مصمتعلق تمام معاملات میں ہم خان عبدالغفارخال اوران کے بھائی ڈاکٹر

انٹرم حکومت بنے کے بعد جلد ہی ، جو اہر لال نے جنوبی وزیرستان میں قبا کلیوں پر ہوائی بمباری کو روکئے کے احکامات جاری کر دیے ...... اس اٹنا میں ان تک یہ سرکاری اطلاعات بی خربی رہی تھیں کہ سرحد کے لوگوں کا بہت بڑا حصہ کا گریس اور خان بھا ئیوں کا مخالف ہے۔ مقامی دفاتر بار بار یہ ہے تھے کہ کا گریس مقامی حمایت سے بڑی حد تک محروم ہو چی ہے اور لوگوں نے اپنی وفا دار بیاں کا گریس سے ہٹا کر لیگ کو نشل کر دی ہیں۔ جو اہر لال کا خیال تھا کہ یہ اطلاعات سے نہیں ہیں اور اٹھیں اگریز افسروں نے مگر ما ہے جو کا گریس کے خالف تھے۔ لارڈ ویویل جو اہر لال سے متفق نہیں تھے ، ہر چند کہ اٹھوں نے سرکاری اطلاعات کو بھی جوں کا تو ں قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ چند کہ اٹھوں نے سرکاری اطلاعات کو بھی جوں کا تو ں قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مسرحد ، کم و بیش کیساں طور پر خان بھا ئیوں اور مسلم لیگ کے ما بین مقسم ہے۔ کا گریس حلقوں میں بیتا تر تھا کہ عوام کی زبر دست اکثریت خان بھا ئیوں کے ساتھ ہے۔ جو اہر طلال نے کہا کہ وہ سرحد کا دورہ کریں مے اور صورت حال کا خود جائز ہیں گے۔

جب میں نے بیسنا تو میں نے جواہر لال سے کہا کہ انھیں کوئی عجلت پندانہ کارروائی نہیں کرنی جا ہے۔ اس کا پید لگانا مشکل تھا کہ صوبہ مرحدی واقعی صورت حال کیا ہے۔ ہرصوبے میں گٹ بندیاں تھیں ، چنانچہ خان بھا تیوں کے خلاف بھی لازی طور پر ایک حلقہ رہا ہوگا۔ جواہر لال نے حال ہی میں اپنا منصب سنجالا تھا اور ابھی تک اپنی بوزیشن کو متحکم نہیں کر سکے تھے۔ اس منزل پر ان کا سرحد کا دورہ مخالف عناصر کو یہ موقع دے سکتا تھا کہ دو گا تگریس کی مخالف میں لوگوں کومنظم کریں۔ چونکہ سرکاری ملاز مین کی دے سکتا تھا کہ دو گا تگریس کی مخالف میں ، اس لیے اگر دہ ان مخالف عناصر کی سرگرم جمایت نہ بھی اکثریت کا گریس کے خلاف می ، اس لیے اگر دہ ان مخالف عناصر کی سرگرم جمایت نہ بھی کرتے ، تب بھی ان کی ہمر دیاں تو انہی کے ساتھ ہوتیں ....... چنانچہ بہتر یہی ہوگا کہ دو ایک مناسب تر وقت تک کے لیے اپنا دورہ ملتو ی کر دیں۔ گا تھی جی ہوں ، دہ میرے خیال کی تا تیم کی گئین جو آپر لال مصر رہ اور یہ کہا کہ دنانے جو پہیے بھی ہوں ، دہ میرے خیال کی تا تیم کی گئین جو آپر لال مصر رہ اور یہ کہا کہ دنانے جو پہیے بھی ہوں ، دہ مضرور جا میں گئیں گئیں جو آپر لال مصر رہ اور یہ کہا کہ دنائے جو پہیے بھی ہوں ، دہ مضرور جا میں گئی گئی گئیں جو آپر لال مصر رہ اور یہ کہا کہ دنائے جو پہیے بھی ہوں ، دہ میں حور جا میں گئی گئیں جو آپر لال مصر رہ اور یہ کہا کہ دنائے جو پہیے بھی ہوں ، دہ مضرور جا میں گئیں گئیں جو آپر لال مصر دے اور یہ کہا کہ دنائے جو پہیے بھی ہوں ، دہ مضرور جا میں گئیں گئیں جواہر لال مصر دے اور دیا میں گئیں گئیں جو آپر لاک مصر دے اور دیا میں گئیں گئیں جو آپر لاک میں دیا گئیں گئیں گئیں جو ایک کیا گئیں جو بھی کھی ہوں ، دہ میں کیا گئیں گئیں جو آپر لاک کیا گئیں کی کئیں جو آپر کیا گئیں جو آپر کیا گئیں کیا گئیں جو آپر لاک کیا کہ دور کا میں کئیں گئیں گئیں جو بھی کی کئیں گئیں گئیں گئیں کیا گئیں کیا گئیں کی کئیں کیا گئیں گئیں گئیں جو گئیں گئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کی کئیں گئیں کیا گئیں کیا گئیں کی کئیں گئیں کیا گئیں کئیں کئیں کیا گئیں کئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں ک

ان میں سے بعض غلطیاں خالعتا شخصی اور ساجی نوعیت کی تھیں۔ سرحدی پٹھان اپنی میز بانی کے لیے مشہور ہے۔ وہ اپنی روٹی کا آخری کلڑا بھی مہمان کے ساتھ باشنے پر تیار ہتا ہے اور اس کا دستر خوان سب کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں سے بھی خاص طور پران لوگوں سے جنعیں معاشر ہے میں کوئی او نبچا مرتبہ حاصل ہو، ایسی ہی میز بانی کی توقع رکھتا ہے۔ کسی پٹھان کولوگوں سے کوئی چیز اس طرح الگ نہیں کرتی جننی کہ نبچوی اور فیاضی کا نہ ہونا۔ بدشمتی سے یہی وہ معاملہ تھا جس میں خان برا دران اپنے مقلدوں کی توقعات سے بہت کمتر فابت ہوئے۔

فان برادران دولت مند سے مربقتی سے ان کے مزاج میں کبوی تھی۔ وہ مشکل بی سے کی کو کھی کھانے پر مرعوکرتے سے حتی کہ اگر لوگ ان کے بہاں چائے یا کھانے کے وقت آجاتے ، تب بھی انھیں کھانے کے لیے رُکے کو کھی بیں کہا جاتا تھا۔ ان کے بخل کا حلقہ ان رقوم تک بھی پھیلا ہوا تھا جو انھیں قومی کا موں کے لیے دومروں سے موسول ہوتی تھیں۔ عام انتخابات کے دوران کا تحریس نے ان کے اختیار میں فاصی بڑی رقیں دے رکمی تھیں ، محرفان بھا کیوں نے اس میں ہے بھی بعنا کم مکن ہوسکا تھا وہی خرج کیا۔ بہت رکمی تھیں ، محرفان بھا کیوں نے اس میں ہے بھی بعنا کم مکن ہوسکا تھا وہی خرج کیا۔ بہت سے امید وارانتخابات میں روپے کی کی کے باحث ہار گئے۔ بعد کو جب انھیں معلوم ہوا کہ خان بھا کیوں کے پاس رقوم ریکار پڑی ہوئی تھیں تو وہ لوگ ان کے خت دشمن بن مجھ سے خان بھا کیوں کے پاس رقوم ریکار پڑی ہوئی تھیں تو وہ لوگ ان کے خت دشمن بن مجھ سے خان بھا کیوں کے باس مقوم ہوا کہ ایک موقع پر ، بیٹا ور سے ایک بہت بڑا وفد الیکٹن کی رقوم کے سلسلے میں جھے سے ایک میت بڑا وفد الیکٹن کی رقوم کے سلسلے میں جھے سے ایک مہور کے بیات بڑا وفد الیکٹن کی رقوم کے سلسلے میں جھے سے ایک میت بڑا وفد الیکٹن کی رقوم کے سلسلے میں جھے سے ایک موقع پر ، بیٹا ور سے ایک بہت بڑا وفد الیکٹن کی رقوم کے سلسلے میں جھے سے ایک بہت بڑا وفد الیکٹن کی رقوم کے سلسلے میں جھے سے ایک بہت بڑا وفد الیکٹن کی رقوم کے سلسلے میں جھے سے ایک میں تو موسلے موسلے میں جو سے سلسے میں جو سے سلسلے میں جملے میں جھے سے ایک میں جو سے سلسلے میں جھوں کے سلسلے میں جھے سے سلسلے میں جھے سے سلسلے میں جو سے سلسلے میں جھے سے سلسلے میں جھے سے سلسلے میں جملے میں جو سلسلے می

الم ۱۹۳۷ء میں حقیقی صورت حال پیتھی کہ خان بھائیوں کو سرحد میں اتن جمایت حاصل نہیں تھی جتنی کہ ہم دلی میں بیٹے ہوئے سوچتے تھے۔ جواہر لال جب پشاور پنچے تو ان پر سائٹ تھی جتنی کہ ہم دلی میں بیٹے ہوئے سوچتے تھے۔ جواہر لال جب پشاور پنچے تو ان صاحب صوبے کے وزیراعلی تھے اور ان کی وزارت ایک کا گر لی وزارت تھی۔ میں یہ پہلے بی کہہ چکا ہوں کہ انگریز افسران کا نگریس کے خلاف تھے اور اس وزارت کے خلاف انصول نے عام طور پرلوگوں کو اکسار کھا تھا۔ جواہر لال جس وقت ہوائی اور سے ہیں۔ واکٹر افسوں نے دیکھا کہ ہزاروں پٹھان وہاں جج ہیں اور خالفانہ فعرے لگار ہے ہیں۔ واکٹر خان صاحب اور دوسرے وزراء جو جواہر لال کا احتقبال کرنے کے لیے آئے تھے، وہ خود پولیس کی حفاظت ہیں تھا اور پوری طرح غیر مؤثر ٹابت ہوئے۔ چیسے ہی جواہر لال کا احتقبال کرنے کے لیے آئے تھے، وہ باہر نظے ، ان کے خلاف نعرے لگائے گئے اور بچوم ہیں سے پچھلوگوں نے ان کی کار پر الم کہ انس کی خلاف نعرے لگائے گئے اور بچوم ہیں سے پچھلوگوں نے ان کی کار پر الم کہ کہ اور تولی چلانے کی دھمکی کی وجہ سے ہی بچوم نے راستہ ویا اور گولی چلانے کی دھمکی دی سے بی بچوم نے راستہ ویا اور گولی چلانے کی دھمکی دی سے بی بچوم نے راستہ ویا اور گولی چلانے کی دھمکی دی سے بی بچوم نے راستہ ویا اور گولی چلانے کی دھمکی دی سے بی بچوم نے راستہ ویا اور گولی چلانے کی دھمکی دی سے بی بچوم نے راستہ ویا اور گولی چلانے کی دھمکی دی سے بی بچوم نے راستہ ویا اور گولی چلانے کی دھمکی دی سے بی بچوم نے راستہ ویا اور گولی چلانے کی دھمکی دی سے بی بچوم نے راستہ ویا اور گولی پولیس کی حفاظت میں باہر نگل کیس۔

انگےروز جواہرلال پٹاور سے قبائلی علاقوں کے دور سے کی غرض سے روانہ ہو گئے۔
انھوں نے ہر جگہلوگوں کے ایک بڑے جھے کواپنا مخالف پایا۔ زیادہ تر وزیر ستان کے ملک
ان کے خلاف مظاہروں کے ذہبے دار تھے۔ بعض مقامات پران کی کار پر پھر بھیکے گئے
اور ایک پھر جواہرلال کی پیٹانی پر آلگا۔ ڈاکٹر خان صاحب اور ان کے ساتھی کمل طور پر
اور ایک پھر جواہرلال کی پیٹانی پر آلگا۔ ڈاکٹر خان صاحب اور ان کے ساتھی کمل طور پر
ایس نظر آئے تھے اور جواہرلال نے صور تحال کواپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ انھوں نے نہ
تو کمزوری دکھائی نہ خوف اور انتہائی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ ان کے جرائت مندانہ انداز نے

کا گریس اور سلم لیگ دونوں نے ابتدا کیبنٹ مشن پان منظور کرلیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ دستور ساز آسیلی کی جویز بھی دونوں نے تبول کر لی تھی۔ جہاں تک کا گریس کا تعلق تھاوہ ابھی تک کیبنٹ مشن پان کے جن بھی ہی ۔ کا گریس کا تعلق تھاوہ ابھی تک کیبنٹ مشن پان کے جن بھی تھی ۔ کا گریس کی طرف سے واحدا حر اش سام کے بعض لیڈروں نے اٹھایا۔ان پر بنگالیوں کا ایک تا قابل فہم خوف مسلما تھا۔ انھوں نے کہا کہ اگر بنگال اور آسام کو ایک کروپ بھی رکھ دیا گیا تو پورے علاقے پرمسلما توں کا تطبیع وجائے گا۔ بیا عمر انس کے بلان کا اعلان ہونے کے فرز ابعد بی اٹھایا تھا۔ گاندھی جی بنٹ مشن کی طرف سے اس کے بلان کا اعلان ہونے کے فرز ابعد بی اٹھایا تھا۔ گاندھی جی نے شروع

و من المار الكار ا میں بلان کوقبول کرلیا تھا اور اعلانیہ بیہ کہا تھا کہ کیبنٹ مشن بلان کی تبویز میں وہ جج بھی شامل ہے جواس ارض الحن کواذیتوں اور آلام سے آزاد سرزمین میں بدلنے کی طافت ر کھتا ہے۔ (اپنے اخبار) ہر بجن میں انھوں نے مزید کہا کہ برطانوی حکومت کی جانب سے وائسرائے اور کیبنٹ مشن کے ذریعہ جاری کردہ اعلان نامے پر جارروز کے گہرے غور وخوض کے بعد مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ریہ بہترین دستاویز ہے جو برطانوی حکومت موجودہ حالات میں تیار کرسکتی تھی۔ آسام کے وزئر اعلیٰ کو بی ناتھ بردولوئی ، بہرحال این مخالفت براڑے رہے اور کا تکریس ور کنگ تمیٹی کو ایک یا د داشت پیش کی جس میں کیبنٹ مشن کے بیان کے تحت آسام اور بڑال کوایک گروپ میں رکھنے کی مخالفت کی تھی گھی۔ ور کنگ ممینی میں ، ہمارا خیال تھا کہ ہمیں گروینگ کا سوال پھر سے تہیں اٹھانا جاہیے۔ جزوی طور پراسینے آسام کے ساتھیوں کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے الیکن بالخصوص اصولوں کی بنیاد پر ،ہم نے دستورساز اسمبلی کے انتخاب میں پورپین ممبروں کے اشتراک کا سوال بہرحال اٹھایا۔ میں نے وائسرائے کو لکھا کہ اگر بڑگال اور آسام ليب جسليه و كيمبرون نے دستورساز اسملى كے انتخابات ميں ،خواہ رائے د ہندگان كى حیثیت سے ،خواہ امیدوار کی حیثیت سے شرکت کی ،تو کانگریس کیبنٹ مشن کی تمام تبویزوں کومستر دہمی کرسکتی ہے۔اس اعتراض کو بوں دور کیا گیا کہ بنگال اسمبلی کے یور پین ممبروں نے بیاعلان کر دیا کہ مجوزہ دستورساز اسمبلی میں وہ نمائندگی نہیں جا ہیں کے اسی اثنامیں گاندھی جی کے خیالات بہرنوع تبدیل ہو سکتے اور انھوں نے بردولوئی كوابنا تعاون عطاكر ديا بوابرلال كومجه سا تفاق تفاكم آسامي ليذرون ك خديثات تن بجانب ہیں منے اور انھوں نے ان لیڈروں کو مجھانے کی شدید کوششیں کیں۔ بدستی سے اتھوں نے جواہرلال کی یامیری ہات تہیں مانی ، خاص طور براس کیے بھی کہ گاندھی جی اب ان کی طرف متصاوران کے موقف کی حمایت میں انھوں نے بیانات بھی جاری کیے تھے ببرحال ، جوابرلال ثابت قدم رب اور جمع اینا بوراتعان دیا

میں یہ پہلے بی بتا چکا ہوں کہ لیگ کی طرف سے کیبنٹ مٹن پلان کی نامنظوری نے ہمیں خاصی تشولیش میں جتلا کیا تھا۔ میں اس اقد ام کا ذکر بھی کر چکا ہوں جو در کنگ سمیٹی نے لیگ کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے کیا تھا۔ ہم نے یہ اس طرح کیا تھا کہ

دل پرس بعد پیچھے مؤکر دیکھتے ہوئے ،اب میں تنایم کرتا ہوں کہ مسٹر جناح نے جو کیکھ کہا اس میں زور تھا۔ کانگریس اور لیگ دونوں اس مجھوتے میں فریق تھیں اور ایسا مرکز ،صوبوں اور گروپوں میں تقسیم کی بنیاد پر ہی ہوا تھا کہ لیگ نے پلان منظور کیا تھا۔ شک کا اظہار کر کے کانگریس نے نہ تو دانش مندی کا ثبوت دیا ، نہ ہی وہ حق بجانب تھی۔ لیگ اگروہ ہندوستان کے اتحاد کی حامی تھی تو اسے یہ پلان دورخی با تیں کیے بغیر منظور کر لیگا جا ہے تھا۔ پس و پیش نے ہی مسٹر جناح کو ہندوستان کی تقسیم کا موقع فرا ہم کیا۔

یں ہمہ وقت اس کوشش میں تھا کہ گفت وشنید کے ذریعہ اختلافات کوفتم کروں اور لا رؤ دیویل اس سبت میں میری کوشٹوں کی پوری ہمایت کر رہے ہتھے۔ یہ ایک وجہ تھی جس کی بنا پر وہ مسلم لیگ کو حکومت میں لائے کے لیے بے چین سے ، اور انھوں نے اس بیان کا استقبال کیا تھا۔ جو میں نے اس میں دیا تھا۔ وہ دل سے یہ بات مانے سے کہ ہمدوستانی مسئلے کا کوئی بھی حل ، کیبنٹ مشن بلان میں پیش کر دہ خاکے سے بہتر نہیں ہوسکا مقارات میں بیش کر دہ خاکے سے بہتر نہیں ہوسکا تھا۔ انھوں نے با ربار جھے سے یہ کہا کہ مسلم لیگ کے نقطہ نظر سے بھی کوئی بہتر حل ممکن منبیں تھا۔ جو نکہ کیبنٹ مشن بلان بیشتر اس اسکیم پرجنی تھا جو میں نے اپنے ۱۵ روا پر بل کے منبیں تھا۔ جو نکہ کیبنٹ مشن بلان بیشتر اس اسکیم پرجنی تھا جو میں نے اپنے ۱۵ روا پر بل کے میان میں وضع کی تھی ، اس لیے فطری طور پر جھے ان سے انقاقی تھا۔

مسٹرائیلی بھی ہندوستان کے واقعات میں ذاتی دلچیسی لےرہے تھے۔ ۲۹ رنومبر ۱۹۳۷ء کو انھوں نے لارڈو یو بل اور کا گھریس اور لیگ کے نمائندوں کو لندن میں لل بیٹنے کی دعوت دی تا کہ تعلق کو ختم کرنے کی ایک اور کوشش کی جائے۔ پہلے پہل کا گھریس اس دعوت کو قبول کرنے کی ایک اور کوشش کی جائے۔ پہلے پہل کا گھریس اس دعوت کو قبول کرنے پر رضا مند نہیں تھی۔ واقعہ بیہ ہے کہ جو اہر لال نے لارڈ ویو بل سے کہ دویا تھا کہ مزید گفتگو کے لیے لندن جانے کا کوئی مطلب نہیں لکتا۔ تمام توجہ طلب

رہ آزادی ہند مجھ مجھ مجھ مجھ مجھ مجھ اور اب پھر سے بیدروازہ کھولا کیا تو فائد سے سے زیادہ مسلوں پر بار بار گفتگو ہو چکی ہے اور اب پھر سے بیدروازہ کھولا کیا تو فائد سے سے زیادہ نقصان ہوگا۔

لارڈویویل نے جواہر لال سے اتفاق نہیں کیا اور اس مسئلے پر مزید تفصیل کے ساتھ جھے سے گفتگوئی۔ انھوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کا موجودہ رویہ برقرار رہا، تونہ صرف بید کہ انظامیہ کا نقصان ہوگا، بلکہ ہندوستانی مسئلے کا پرامن حل بھی زیادہ سے زیادہ دشوار ہوتا جائے گا، ان کا استدلال بی بھی تھا کہ لندن میں گفت وشنید کا فائدہ بیہ ہوگا کہ لیڈران ایک سے زیادہ معروضی اور غیر جذباتی رویہ اختیار کر سکیں گے۔ بیہ مقامی دباؤ سے اوراپنے پیروؤں کی مسلسل مداخلت سے وہ آزاد ہوں گے۔ لارڈ و یویل نے اس فقطے پر بھی زور دیا کہ مسٹرایکی ہندوستان کے دوست تھے اور گفتگو میں ان کی شرکت ہوسکتا ہے کہ مددگار ثابت ہو۔

میں نے لارڈ و ہویل کے استدلال کی طاقت محسوں کرلی اور اپنے ساتھیوں کو نقطہ فظر بدلنے کی ترغیب دی۔ پھر میہ طے کیا گیا کہ کا تکریس کی طرف سے جواہر لال کو جانا چاہیے۔ لیگ کی نمائندگی مسٹر جناح نے اور مسٹر لیافت علی نے کی ، جبکہ بلد ہوستگھ سکھوں کی طرف سے گئے۔ اسے اور مسٹر لیافت علی نے کی ، جبکہ بلد ہوستگھ سکھوں کی طرف سے گئے۔ اسے اور مبر تک بحثیں چلتی رہیں مکران کا کوئی نتیج نہیں نکلا۔

بھ آزادی ہند بھی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہے۔ اپنی شروعات علیحہ واکا ئیوں کے اس سے کا نگر کیں لیڈرول کے مطابق میصو ہے پی شروعات علیحہ واکا ئیوں کے طور پر کر سکتے تھے ، پھر اس کے بعد اگر وہ چاہتے تو اپنے گروپ میں شامل ہو سکتے تھے۔ کیبنٹ مشن کا کہنا تھا کہ اس نقطے پرلیگ کی پیش کردہ تعبیر درست تھی۔ مسٹر جناح کا استدلال یہ تھا کہ مرکز صوبوں اور گروپوں میں اختیارات کی تقسیم کی بنیاد پر ہی میہ ہوا تھا استدلال یہ تھا کہ مرکز صوبوں اور گروپوں میں اختیارات کی تقسیم کی بنیاد پر ہی میہ ہوا تھا کہ انھوں نے لیگ کو بلان قبول کر لینے پر آ مادہ کیا تھا۔ آسام کا نگریس کے لیڈروں کو اس سے اتفاق نہیں تھا ، اور پھی پچا ہٹ کے بعد گاندھی تی نے جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ پکا ہوں ، آسام کے لیڈروں کی مجوزہ تعبیر کی جمایت شروع کر دی۔ دیا نت داری کا قفاضہ میہ ہے کہ میں اسے شلیم کرلوں کہ اس نقطے پر مجموعی اعتبار سے مسٹر جناح کا موقف صبح تھا۔ انصاف اور مصلحت ، دونوں کا تقاضا یہ تھا کہ کا نگریس کو کسی پس و چیش کے بغیر سے تھا۔ انصاف اور مصلحت ، دونوں کا تقاضا یہ تھا کہ کا نگریس کو کسی پس و چیش کے بغیر طان منظور کر لینا جا ہے تھا۔

۲ رسمبرکو برطانوی کا بینہ نے ایک بیان شائع کیا جس میں اس نے گرو پٹک کے باین بارے میں سلم لیگ کے نقط نظر کوشیح قرار دیا ، لین اس سے کانگریس اور لیگ کے مابین جورخنہ بڑ چکا تھا ، وہ بحرانہیں جاسکا۔ دستور ساز اسمبلی کی پہلی میٹنگ اار دسمبر ۱۹۳۷ م کو وفول ہوئی۔ سوال بیا تھا کہ اسمبلی کا صدر کس کو ہونا جا ہیے۔ جوابر لال اور سردار پٹیل دونوں اس خیال کے تھے کہ کوئی ایسا مخف جو حکومت میں نہ ہو ، صدر کے طور پر منتخب کیا جانا چاہیے۔ ان دونوں نے مجھ برد باؤڈ الا کہ یہ منصب قبول کرلوں مگر میں ان کی بات مانے پا آخر یا اور نام زیر بحث آئے ، لیکن کوئی مجھونہیں ہوسکا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بالآخر واکٹر راجندر برساد فتخب کر لیے مجھ ، اگر چہ وہ حکومت کے ایک رکن تھے۔

میں یہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب تمبر ۱۹۳۱ء میں انٹرم حکومت کی تفکیل ہوئی،
گاندھی اور میر سے ساتھیوں نے دباؤڈ الاکہ میں اس میں شامل ہوجاؤں .....میرا،
بہرحال، یہ خیال تھا کہ کم سے کم ایک سینیر کا گریں لیڈرکو حکومت سے باہر رہنا چاہیے۔
میں نے سوچا تھا کہ اس طرح میں معروضی طور پر صورت حال کا جائزہ لے سکوں گا۔ ای
لیے میں نے آصف علی کو حکومت میں شامل کردیا۔ لیگ کی انٹرم حکومت میں شمولیت کے
بعد مجلس منظمہ کے اندرئی مشکلات بیدا ہوئیں۔ چنا نچے حکومت میں میرے شامل ہونے کا
بعد مجلس منظمہ کے اندرئی مشکلات بیدا ہوئیں۔ چنا نچے حکومت میں میرے شامل ہونے کا
سوال پھرسے اٹھ کھڑا ہوا۔ گاندھی جی نے اب کے پہلے ہے بھی زیادہ پرز درطریقے

بیروز بهروز زیاده مشکل اور نازک ہوتی جار ہی تھی۔

بجب ييش كيا كياءاس وقت أيك نياصد منه مارا منتظر تعار

کائٹریس کی بیاعلانیہ پالیسی تھی کہ معاشی عدم مساوات کوئم کیا جائے اور مرمایہ وارانہ مان کی جگدایک سوشلسٹ نظام قائم کیا جائے۔ کائٹریس کے استحافی منشور جس بھی ای موقف کا ذکر تھا۔ ای کے ساتھ ہم دونوں یعنی جواہر لا لی اور جس نے جنگ کے برسوں جس تاجروں اور صنعت کا رول نے جو منافع کمایا تھا ، اس کے بارے جس بیانات جاری کے تھے۔ یہ بات سب کے علم جس کی کہ اس آ کہ فی کا بھی حصہ چھپا دیا گیا ہے اور ایم کی وسے فکا بات سب کے علم جس کی کہ دیا گا تھا کہ تھوست کی آ کہ فی کے بوے وسائل سے محروم کردیا گیا تھا اس کے بارے وسائل سے محروم کردیا گیا تھا گیا تھا کہ تھومت کو آ کہ فی کے بوے وسائل سے محروم کردیا گیا تھا

لیافت علی نے ایک بجٹ مرتب کیا جو بظاہر کا گریس کے اعلانات برہبی تھا ،گر دافعنا بیکا گریس کے دافعن نے کا گریس کے دافعن نے کا گریس کے دافعنا بیکا گریس کے دونوں مطالبات کو ایک نا قابل عمل رخ دے کریبی کیا۔ انھوں نے لیک کی ایس تجادیر چیش کیس جو تمام دولت مندلوگوں کو قلاش کر دیتیں اور جن کی دجہ سے تجارت وصنعت کو مستقل نقصان اٹھانا پڑتا۔ ساتھ ساتھ انھوں نے ایک کمیشن کے قیام کی تجویز بھی رکھی تا کہ جو محصولات ادائیس کیے گئے ہیں ان کے بارے میں الزامات کی چھان بین اور تا جروں سے ان کی بازیانی کی جاسکے۔

ہم سب کو بیفکر لائق تھی کی دولت کی مساوی تقلیم کے عمل میں تیزی آئے اور بیکہ نیکس کی چوری کرنے والوں کا محاسبہ کیا جائے۔ ای لیے ہم اصولی طور پرلیافت علی کی تجویز کے خلاف نہیں تھے۔ جب لیافت علی نے کا بینہ میں بیسوال اٹھایا، انھوں نے کھلے عام بیکہا کہ ان کی تجاویز ذیعے دار کا نگر لی لیڈروں کے اعلانات پر بٹی ہیں۔ انھوں نے اس کا اعتراف کیا کہ آگر جواہر لال نے اور میں نے بیبیانات نہ دیے ہوتے تو ہوسکتا ہے کہ ان کا ذہمن اس معاصلے کی طرف بھی نہ جاتا۔ بہرنوع انھوں نے تفصیلات نہیں بتائیں، چنائی خام بنیادوں پر ہم اصولاً ان سے متفق رہے۔ اصولی طور پر ہماری رضا مندی حاصل کر لینے عام بنیادوں پر ہم اصولاً ان سے متفق رہے۔ اصولی طور پر ہماری رضا مندی حاصل کر لینے عام بنیادوں پر ہم اصولاً ان سے متفق رہے۔ اصولی طور پر ہماری رضا مندی حاصل کر لینے کے بعد انھوں نے ایسے خصوصی ضا بیلے وضع کرنا شروع کے جونہ صرف بید کہ انہتا بہندانہ شے بلکہ ان میں قومی معیشت کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی شامل تھی۔

لیافت علی کی تجادیزنے ہمارے بعض ساتھیوں کو پکسر جیران کردیا۔ پھوا ہے بھی تھے جو جو خفیہ طور پرصنعت کارول سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ ایسے لوگ بھی تھے جو ایما عماری سے بیدردی رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ ایسے لوگ بھی تھے جو ایما عماری سے بیٹھ موں کرتے تھے کہ لیافت علی کی خصوصی تجاویز معاشی نہیں بلکہ ساس مصلحتوں پرجی تھیں۔ سردار پٹیل اور خاص طور پر شری راجگو پال آ چاری ان کے بجٹ کے بیٹ کے مقادات کی خدمت سے پرجوش کالف تھے کیونکہ وہ یہ بچھتے تھے کہ لیافت علی کو ملک کے مفادات کی خدمت سے زیادہ صنعت کاروں اور تا جروں کو پریشان کرنے کی فکر تھی۔ ان کا خیال تھا کہ لیافت علی اصلاً میرجانے سے کہ تجارت پیشہ طبقے کو نقصان پہنچا کیں کیونکہ ان کی اکثر بت ہندو تھی۔

کے لیے ہم مسئے کو گرفت میں نہیں لے سکے۔

موجودہ صورت حال کو جاری رہنے دینا جا ہے یا خودا پی ذہ داری پر چین قدی کرنی موجودہ صورت حال کو جاری رہنے دینا جا ہے یا خودا پی ذہ داری پر چین قدی کرنی جاہے؟ مسٹرایطی کا نظریہ بیتھا کہ وہ منزل آ بھی تھی جہاں تعطل انہائی نالپندیدہ تھا۔
صاف اور دوثوک فیصلہ کرنا ضروری تھا، سوانھوں نے طے کیا کہ ہندوستان سے برطانوی اقتدار کو واپس لینے کے لیے برطانوی حکومت ایک تاریخ مقرر کرے گی۔ لارڈ ویویل کی تاریخ مقرر کرے گی۔ لارڈ ویویل کی تاریخ مقرر کرے گی۔ لارڈ ویویل کی تاریخ مقرد کرے گی۔ لارڈ ویویل کی تاریخ مقرد کر اور فیویل کی تاریخ مقاران کی تجویز سے منفق نہیں تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کیبنٹ مشن پلان پر قائم رہا جائے کیونکہ ان کے خیال میں ہندوستان مسئلے کا صرف یہی ممکنہ مل تھا۔ ان کا خیال میں جندوستان خیال میں جذبات اس حد تک مشتعل کیے جا تھے کہ ذہ دار لوگ بھی ان کی رو میں بہہ جاتے کہ ذہ دار لوگ بھی ان کی رو میں بہہ جاتے ایس جذبات اس حد تک مشتعل کیے جا تھے کہ ذہ دار لوگ بھی ان کی رو میں بہہ جاتے ایس جذبات اس حد تک مشتعل کیے جا تھے کہ ذہ دار لوگ بھی ان کی رو میں بہہ جاتے اور ہنگا ہے ہوئرک اٹھتے۔ اس لیے ماحول میں برطانوی اقتد ارکوواپس لے لینے سے ، ان کے خیال میں جاروں طرف فیادات اور ہنگا ہے بھڑک اٹھتے۔ اس لیے ، انھوں نے بیصلاس دی کہ جاروں طرف فیادات اور ہنگا ہے بھڑک اٹھتے۔ اسی لیے ، انھوں نے بیصلاس دی کہ میں حورت حال جوں کی توں برقرار رکھی جائے اور دونوں بردی جاعوں کے مابین حورت حال جوں کی توں برقرار رکھی جائے اور دونوں بردی جاعوں کے مابین حورت حال جوں کی توں برقرار رکھی جائے اور دونوں بردی جاعوں کے مابین

مسٹرایکلی متفق نہیں ہوئے۔ان کا خیال تھا کہ ایک بار تاریخ کی حدمقر رہوجائے تو ذعہ داری ہندوستانیوں کے ہاتھ میں منتقل ہوجائے گی۔ جب تک بینہیں کیا جاتا بید مسئلہ بھی بھی جلی نہیں ہو سکے گا۔ مسٹرایکلی کو ڈرتھا کہ اگر صورت حال بدستور رہی تو برطانوی حکومت میں ہندوستان میں حالات ایسے تھے کہ اگر یز اپنا اقتدار جو تھم اٹھائے بغیر قائم نہیں رکھ سکتے تھے گرانگریز عوام اس کے لیے تیار نہیں تھے۔اب متبادل صور تیں صرف بیرہ گئی تھیں کہ یا تو تختی کے ساتھ حکومت کر کے نہیں ہو برقرار رکھ سکتی تھی کہ ایک میں ایک میں کو برقرار رکھ سکتی تھی گرائل رہا جائے۔ کومت اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتی تھی گرائل ہندوستانیوں کو نتھی کہ و برطانیہ کی تعمیر نو کے کام میں کو برقرار رکھ سکتی تھی گرائل ہیں جو برطانیہ کی تعمیر نو کے کام میں خلل انداز ہوتی۔ دوسری صورت بیتھی کہ اقتدار کی شقل کے لیے ایک تاریخ طے کر دی جائے اور اس طرح یوری ذے داری ہندوستانیوں کے کندھوں پر ڈال دی جائے۔

لارڈویویل قائل نہیں ہوئے۔ وہ اب یمی دلیل دیتے تھے کہ اگر فرقہ وارانہ مشکلات نے تشدد کا راستہ اختیار کر لیا تو تاریخ اگریزوں کو معاف نہیں کر ہے گا۔ انگریزوں کو معاف نہیں کر ہے گا۔ انگریزوں نے ہندوستان پرسوبرس سے زیادہ حکومت کی تھی اور اگر ان کے رخصت ہوتے ہی بدامنی ،تشد داور ابتری کا سلسلہ چل پڑاتو اس کے ذھے داروہی ہوں ہے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ وہ مسٹرایولی کو قائل نہیں کر سکے تو لارڈ ویویل نے اپنا استعفیٰ چیش کردیا۔

دس برس بعدان واقعات پرنظر ڈالتے ہوئے بعض اوقات میں جران ہوتا ہوں کہ ترضیح کون تھا۔ حالات استے پیچیدہ اورصورت حال اتی نازک تھی کہ کوئی قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ مسٹرایٹلی کے فیصلے پر ہندوستان کواس کی آ زادی کے حصول میں مدد دینے کا عزم غالب تھا۔ خفیف ترین شہنشا ہیت پہندمیلان رکھنے والا کوئی بھی شخص ہندوستان کی کمزوری ہے با آسانی فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ واقعہ یہ ہدوستان کی کمزوری ہے با آسانی فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ واقعہ یہ ہدوستان کے مطالبہ آزادی کے خلاف ہے برطانوی حکومت کے خلاف ہیں ان کا سب سے بردا دفاع تھا۔ مسٹرایٹلی طے کر بچکے تھے کہ لیبر حکومت کے خلاف ہیں ان کا سب سے بردا دفاع تھا۔ مسٹرایٹلی طے کر بچکے تھے کہ لیبر حکومت کے خلاف

رہ آزادی بند کا میں مقرم کا الزام عائد نہ کرنے یائے۔ اب بھی کوئی مختص اس طرح کا الزام عائد نہ کرنے یائے۔

ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اگران کی نیت صاف نہ ہوتی اور اگر انھوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین اختلافات سے فائدہ اٹھانا چاہا ہوتا تو وہ آسانی کے ساتھ ایسا کر سکتے تھے۔ ہماری مخالفت کے باوجود اگریز ابھی مزید دس برس تک اس ملک پر حکومت کرتے رہے ۔ ہندوستانیوں کے جذبات کو اس حد تک ابھارا جاچکا تھا کہ ہرقدم پر برطانوی حکومت کو چیلنج کیا جاتا۔ تا ہم اگروہ چاہتے تو ہندوستانیوں کے اختلافات سے فائدہ اٹھا کر ابھی چند برس اور حکومت کر سکتے تھے۔ ہمیں یہ بیس بھولنا چاہیے کہ برطانی کی بنسبت بہت کمزور ہوتے ہوئے بھی فرانسی افتد ارانڈ و چائنا میں تقریباً دس برس تک جاری رہا۔ اس لیے ہمیں لیبر حکومت کی فرانسی افتد ارانڈ و چائنا میں تقریباً دس برس تک جاری رہا۔ اس لیے ہمیں لیبر حکومت کی کماحقہ تحریف کرنی چاہیے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے ہندوستان کی کمزوری کا استحصال کی احتر ہفتی کرنی چاہیے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے ہندوستان کی کمزوری کا استحصال نہیں کرنا چاہی تھی۔ تاریخ ان کے اس فیصلے کا احتر ام کرے گی اور ہمیں بھی ، بغیر کی وہنی شخط کے ، اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے۔

ہندوستان کے بارے میں مسٹرایکلی کے بیان نے میرے ذہن میں ملے احساسات پیدا کیے ہیں۔ایک طرف تو میں بیدد کیے کرمطمئن ہوں کہ جون ۱۹۴۵ء میں، میں نے صورت حال کا جواندازہ لگایا تھااہے واقعات نے حق بجانب ثابت کر دیا ہے۔ای کے ساتھ ساتھ اس امر پر میں افسوس کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ لارڈویویل، جفول نے ہندوستان اور انگلستان کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ لارڈویویل، جفول نے ہندوستان اور انگلستان کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ لارڈویویل، جفول نے ہندوستان اور انگلستان کے بعد سے رخصت سے بھی ہیں ایک نے باب کا آغاز کیا،اب اس منظر سے رخصت ہمیں ہیں۔

شملہ کانفرنس کے وفت ہر سطح پر ، انگریزوں کی نبیت کے بارے میں شک اور بے اعتباری عام تھی۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ خود میں بھی بد گمان تھا، اور پچھلے تین برسول کے واقعات نے میر نے ذہن میں کئی کی ایک میراث چھوڑ رکھی تھی۔ بحوزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے میں ای دہنی کیفیت کے ساتھ ممیا، لیکن جب میں لارڈو یویل سے ملائق میں ایک اجا تک دہنی تبدیلی کے تجربے سے روشناس ہوا۔ میں نے اٹھیں ایک ان کھڑ، بے ریاسیابی کے طور پر دیکھا جولفاظی کے عیب سے خالی تھا اور اسینے انداز واسلوب میں دو ٹوک تھا۔ وہ کسی سیاست دان کی طرح برفریب نہیں ہے بلکہ فورا اصل معاملے يرآ جاتے تے اور دوسرول كے ذہن ميں زبردست خلوس كا تاثر پیدا کرتے تھے جومیرے دل کوچھولیتا تھا۔اس لیے میں نے اسے اینا فرض سمجما كه ملك كواسيخ سياى نصب العين كي يحيل كير ليه ايك تغييري طريقة اینانے کا مشورہ دول۔جبی سے ، شک وشیعے اور خالفت کے ایک عام ماحول کے باوجود، میں نے اس راوے انحراف بھی نیس کیا۔ سب جانے ہیں کہ پہلی شملہ کانفرنس کے وقت سے ہم از کم جارمختلف مواقع بر، کا مگریس کے اندراور باہر دونوں طرف سے ، ریکوششیں کی تنیں کہ کوئی تحریک شروع

کروائی جائے اور کانگریس کو براہ راست کارروائی پرمجبور کردیا جائے ،کیکن مجھے یقین تھا کہ برطانوی حکومت کے مفاہمتی رویے کی روشنی میں پیطریق کارغیر وانشمندانہ ہوگا۔

میں نے اپنے تمام اثرات کا گرلیس کی رفتار کومتھ کم رکھنے پرصرف کیے اور
آج جھے اس پراطمینان کا احساس ہوتا ہے کہ صورت حال کا میر اانداز ہ غلط
نہیں تھا۔ شملہ کا نفرنس نا کام ہوگئی ، گر اس کے بعد جلد ہی ، انگلتان میں
عام انتخابات ہوئے اور لیبر پارٹی افترار میں آگئی۔ اس نے اعلان کیا کہ
ہندوستان کے بارے میں پہلے میں نے جو پچھ کہا تھا ، اب اس پڑمل کر ہے
گئا۔ جب سے اب تک کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا دعویٰ
مخلصانہ تھا۔

مجھے نہیں معلوم کہ پچھلے وو یا تنین ہفتوں میں لارڈ ویویل اور ہر سیجشی کی حكومت ميں كيا خط و كتابت ہوئى۔ بظاہر پھھاختلا فات پيدا ہو گئے تھے جو ان کے استعفے پر منتج ہوئے۔ہم صورت حال کے بارے میں ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ عمر ہم ،مقصد کے تنین ان کے خلوص اور ان کی ویانت داری پر فنک نبیس کر سکتے۔ نه بی میں پیجول سکتا ہوں کہ آج ہند برطانوی تعلقات میں بدلی ہوئی فضا کاسبب ان کاوہ قدم ہے جو بہت پہلے جون ۱۹۲۵ء میں انھوں نے نہایت حوصلہ مندی کے ساتھ اٹھایا تھا۔ کر پس منٹن کی ناکامی کے بعد، چرچل کی حکومت نے پیے سلے کر لیا تھا کہ جنگ کی مدت تک کے لیے ہندوستان کے مسئلے کو سرد خانے میں ڈال دے۔ مندوستان کی این رائے کے سامنے بھی کوئی راستنہیں تھا اور ۱۹۲۲ء کے بعد کے واقعات نے منٹی اور زیادہ بڑھا دی تھی۔ ایک بند درواز کے کو محولنے کاسپرالارڈ ویویل کے مرجاتا ہے۔ ملی جلی حکومت کی طرف سے ابتدائی مخالفت کے باوجودوہ اسے اس برآ مادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے كدوه مندوستان كے سامنے ايك نئي پينكش ركھنے برراضي مو۔ اس كا نتيجہ ملكا تفرنس تحى كانفرنس كامياب بيس موتى ليكن اس كے بعد سے اب تك جو پچھ ہوا ہے وہ اس جراکت مندانہ قدم کامنطقی نتیجہ ہے جولا رڈویویل نے اٹھایا تھا۔

بچھے یقین ہے کہ ہندوستان لارڈویویل کی اس خدمت کو بھی فراموش ہیں کرے گا ، اور آزاد ہندوستان کے مؤرخ کے لیے ، جب انگلتان اور ہندوستان کے مؤرخ کے لیے ، جب انگلتان اور ہندوستان کے تعلقات کا جائزہ لینے کا وقت آئے گا ، تو وہ لارڈویویل کوئی ران تعلقات میں ایک نیاباب کھولنے کی عزت کا مشخق قرار دےگا۔

اس شام ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں لارڈویویل نے وائسرائے کی مجلس منتظمہ کے اراکین کوالوداع کہا۔ میرے بیان سے وہ متاثر دکھائی دیے اور انھوں نے ایک دوست سے کہا ، مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہور ہی ہے کہ ہندوستان میں کم سے کم ایک فیض تو ایسا ہے جس نے میرے موقف کو بچھنے کی کوشش کی ہے۔

رخصت ہونے ہے ایک روز پہلے، لارڈ ویویل نے کا بینہ کی اپنی آخری میٹنگ کی صدارت کی۔ کارروائی جب ختم ہوگئ تو انھوں نے ایک مخضر بیان دیا جب پر گہرااثر پڑا۔ لارڈ دیویل نے کہا میں ایک انتہائی مشکل اورتشویشناک وقت میں وائسرائے بنا۔ میں نے اپنی بساط بحر، اپنی ذے داری ہے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال، ایک ایس صورت حال بیدا ہوئی جس کی وجہ سے جھے مستعفی ہونا پڑا۔ تاریخ بید فیصلہ کرے کی کہاس مسئلے پر میرا استعفل دینا ہوئے تھا یا نہیں۔ آپ سے میری گزارش، نہرنوع، بہی ہوگ کہ آپ جس ملائیں۔ آپ سے میری گزارش، نہرنوع، بہی ہوگ کہ آپ سے طامیں ہوگ کہ آپ سے طامیں اس کاشکرگزار ہوں۔

اس تقریر کے بعد ، لارڈو یویل نے جلدی جلدی اسپنے کاغذات سمیٹے اور ہم سے سمی کو، کچھ کیمنے کاموقع دیے بغیر باہرنکل ممئے۔اسکلے روز انھوں نے دہلی چھوڑ دی۔

## <u>14</u>

## ما و نب بینن مشن

لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلے پہل جنگ کے برسوں میں اچھی طرح معروف ہوئے۔
انھوں نے کچھ وقت ہندوستان میں گزارا تھا اور پھراپنے ہیڈکوارٹرز سیلون نتقل کرلیے
تھے۔ جب لارڈ ویو بل مستعفی ہو گئے تو انھیں وائسرائے اور گورنر جنزل مقرر کر دیا گیا۔
روانگی سے پہلے لیبر حکومت نے انھیں تمام معاملات سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا اور وہ
مسٹرا یعلی کی ان ہدایات کے ساتھ آئے تھے کہ ۳۰ رجون ۱۹۴۸ء سے پہلے اقتدار
لازی طور پر نتقل کر دیا جائے۔

وہ دبلی ۲۲ رماری کو بینچ اور ۲۷ رتاری کو انھوں نے ہندوستان کے وائسرائے اور گورز جزل کے عہدے کا حلف اٹھا یا۔ حلف اٹھانے کی تقریب کے فوراً بعد انھوں نے ایک مختصر تقریر کی جس میں اگلے چند مہینے کے اندر کوئی حل ڈھونڈ لکا لنے کی ضرورت پرزوردیا۔
اس کے بعد جلد ہی ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں انھوں نے بتایا کہ برطانوی حکومت اقتد ارشقل کرنے کا تہیہ کرچکی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ ہو سکے فرقہ وارانہ مسئلے کو طے کر تا ضروری تھا اوران کی خواہش نے تھی کہ اس مسئلے کو حل کرنے نے ایک آخری اور فیصلہ کن کوشش کی جائی چاہیے۔ وہ مجھ سے اتفاق کرتے سے کہ کا تکریس اور لیگ کے درمیان اختلافات کو اب کافی کم کیا جاچکا تھا۔
کرتے سے کہ کا تگریس اور لیگ کے درمیان اختلافات کو اب کافی کم کیا جاچکا تھا۔
کرینٹ مشن بلان نے آسام اور بڑال کو ایک ساتھ ایک ہی گروپ میں رکھ دیا تھا۔
کا تگریس کا کہنا بیتھا کہ کی بھی صوبے کو کی خاص گروپ میں شامل ہونے پر مجبور نہیں کرنا جا ہے۔ اور ہرصوبہ بیرووٹ دے سکتا ہے کہ وہ کی خاص گروپ میں جائے گایا نہیں۔ لیگ

کوئی بھی مخص پینیں بھوسکتا کہ لیگ نے آسام کے سوال پر اتناز ورکیوں دیا تھا جب کہ آسام مسلم اکثریق صوبہیں تھا۔ اگر لیگ کے اپنے پیانے پر ویکھا جاتا ہوآسام کو بنگال کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور کرنے کی کوئی معقول وجہبیں تھی۔ وجہ جو بھی رہی ہو، لیگ اصولا صحیح تھی اگر چہ اخلاقی اور سیاسی اعتبار سے اس کا مقدمہ کمزور تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کئی موقعول پر بیس نے اس سوال پر بحث کی۔ میرا خیال تھا کہ کانگریس اور لیگ کے مابین اختلافات ایک الیم مزل تک بی بھی کہ ہم اس معاطے کو کائریس اور لیگ کے مابین اختلافات ایک الیم مزل تک بی بھی کہ ہم اس معاطے کو کائریس اور لیگ کو چاہیے کہ بید معاملہ ان کے سپر دلارڈ ماؤنٹ بیٹن پر چھوڑ سکتے ہیں۔ کانگریس اور لیگ کو چاہیے کہ بید معاملہ ان کے سپر دلارڈ ماؤنٹ بیٹن پر چھوڑ سکتے ہیں۔ کانگریس اور لیگ کو چاہیے کہ بید معاملہ ان کے سپر دکر نے پر داختی ہو جا کیس اور پھران کا فیصلہ قبول کرلیں۔ مگر بہر حال نہ تو جو اہر کال ، نہ میں سردار پئیل اس تجویز سے منعق سے ۔ انھوں نے ایک قوی مسئلے پر کی فالف کے خیال کو پہندنہیں کیا اور بیس ایس بھی اس بات پر مزید د باؤنہیں ڈالا۔

اس دوران میں صورت حال ہرروز بگرتی جارہی تھی۔ کلئے کے فسادات کے بعد نوا کھالی اور بہار میں فسادات ہوئے تنے۔ اس کے بعد بمبئی میں گر برد ہوئی۔ بنجاب میں بھی ، جہاں ابھی تک سکون تھا ، اب تناؤ اور نصادم کے آثار رونما ہونے گئے۔ ملک خصر حیات خال نے بنجاب کے وزیراعلا کی حیثیت سے مارج کو اپنا استعفال دے دیا تھا۔ لا ہور میں ہمر مارچ کو پاکتان خالف مظاہرے ہوئے جن کے متبے میں تیرہ افراد مرکئے اور بہتوں کو چونیں آئیں۔ فرقہ وارانہ ہنگاہے صوبے کے دوسرے حصول میں مرکئے اور بہتوں کو چونیں آئیں۔ فرقہ وارانہ ہنگاہے صوبے کے دوسرے حصول میں میں بھی پھیل میے اور امر تسر، فیکسلا اور راولپنڈی میں بوے بیانے پرفسادات ہوئے۔

ایک طرف فرقد وارانہ جذبات شدت اختیار کرتے جارہے ہے۔ دوسری طرف انتظامیہ میں ڈھیل پر اہوتی جاری تھی۔جو پور پین طازمتوں میں ہتے،ان کا تی کام میں نہیں لگتا تھا۔ آئیس اب یقین ہو چلا تھا کہ بہت کم وقت میں ،افتدار ہندوستاندوں کے

مسلم لیگ کو مالیات کا محکد دینے کی جماری اپنی احتقات کارروائی کے نتیج بیل کی کی ایک افسوس تاک صورت حال کا ایک افسوس تاک صورت حال کا پیرا ہوگی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس صورت حال کا پیرا پورا فائدہ اٹھایا۔ ممبرول کے درمیان اختلافات کی وجہ سے انھوں نے بتدریج ، دھیرے دھیرے تمام افتیارات سمیٹ لیے۔ ابھی ایک آئی گورٹر جزل کی صورت تو انھوں نے برقراررکھی مگر ، دراصل انھوں نے خود ابناراستہ تکالنے کی غرض ہے ، کا تکریس اور سلم لیگ کو فقوں نے ایک نیا اور کا تھر سے کی کوشش شروع کر دی۔ سیاسی مسئلے کو انھوں نے ایک نیا اور کا تھر اس کی کوشش ہوں کے ایک نیا اور کا تھر اس کی کوشش کی کوشش ہوں تا کر برتھا۔ انھوں نے پاکستان کی جمایت میں وکالت کی اور کوشش کی کہ پاکستان کی جمایت میں وکالت کی اور کوشش کی کہ پاکستان کی جمایت میں وکالت کی اور اس تھور (پاکستان کی جمایت میں وکالت کی اور اس تھور (پاکستان کی جمایت میں ودیا۔

س ورربی سان کان می سمہ ہے ہم رین جروں ہے دمان میں ہودیا۔ اسے ضبط تحریر میں لا نا ضروری ہے کہ ہندوستان میں پہلے تخص، جولارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اس خیال کے سحر میں گرفتار ہوئے ، سردار ٹیل تنصہ شاید بالکل آخیر تک، جناح کے

لارڈ ماؤنٹ بیٹن انہائی ذبین آ دمی تھے اور اپنے تمام ہندوستانی ساتھیوں کے ذہن کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔انھوں نے جیسے بی پٹیل کو اپنا نظریہ قبول کرنے پر آ مادہ پایا۔ انھوں نے سروار کو جیتنے کے لیے اپنی شخصیت کا تمام سحر اور اپنی تمام طاقت صرف کردی۔ اپنی نجی گفتگویں وہ سروار کو اخروث کہتے تھے ...... باہر سے چھلکا بہت سخت مگر ایک باریہ چھلکا ٹوٹ جائے تو پھر اندر ملائم گودا۔ بعض اوقات تفریکی موڈ میں وہ محصے ای طرح کہا کرتے تھے کہ انھوں نے اخروث سے بات کی تھی اور اخروث ہر سوال یران سے متفق ہوگیا ہے۔

سردار پٹیل کو قائل کرنے کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے توجہ کارخ جواہر لال کی طرف موڑا۔ پہلے پہل جواہر لال اس خیال کو تبول کرنے پر آ مادہ نہیں تھے اور تقسیم کے تصور پر شدیدر دمل کا اظہار کرتے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس وقت تک گےرہے جب تک کہ زینہ بدزینہ جواہر لال کی مخالفت معدوم نہیں ہوگئی۔ ہندوستان کینچنے کے مہینے بحر کے اندر جواہر لال کی مخالف تھے ، اگر اس کے حامی نہیں بن مجھے تو تم ہے کم اس تصور کو خاموثی سے تشاہم کرنے برتیار ہو مجے۔

میں اکثر حیران ہوتا ہول کہ جواہر لال پر بملاکس طرح ماؤنٹ بیٹن سے لتے پائی۔ وہ ایک اصول پیندانسان ہیں ، مگروہ جذباتی بھی ہیں اور ذاتی اثر ات کو بہت آسانی' الالكام آزادی بند مجاور المحال المحا

جب جنگ شروع ہوئی تو کرشنامین نے یہ تجویز چیش کی کہ آتھیں رقوم مہا کی جا تیں تا کہ وہ ہندوستان کی طرف سے لندن میں پرو پیگنڈہ جاری رکھ کیں ۔۔۔۔۔۔ہٹلر نے جب روس پر جملہ کیا اس وفت لندن میں سوویت سفارت فانے سے ان کا رابطہ قائم ہوا۔ انھوں نے ہمیں کی پیغا مات بھیج کہ وہ جواہر لال کے ذاتی نمائند کے حیثیت سے سوویت سفیر سے ملاقات کر رہے تھے۔ ہندوستان کے لیے دوستانہ جذبات رکھے والوں کی مدو حاصل کرنے کے لیے انھوں نے طرح طرح کی تجویزیں بھیجیں۔ انھوں نے الی اسکیمیس بھی بنائیں کہ کا گریس کے لیے رقوم کا مطالبہ کیا جائے۔جواہر لال ان سے متاثر تھے اور انھوں نے جھے۔ ورخواست کی کہ بچھ رقم منظور کردوں۔ میں نے ایسا بی متاثر تھے اور انھوں نے جھے ۔ ورخواست کی کہ بچھ رقم منظور کردوں۔ میں نے ایسا بی متاثر تھے اور انھوں نے جھے ۔۔ ورخواست کی کہ بچھ رقم منظور کردوں۔ میں نے ایسا بی

وا آزادی بند الدیم الدی

جب انظم حکومت کی تھکیل ہو چکی تو جواہر لال نے کرشامین کولندن بیل بہ طور
ہائی کمشز مقرد کرتا جاہا۔ لارڈ ویویل رامنی نہیں ہوئے۔ برطانوی حکومت نے بھی یہ
ملاح دی کدان کا تقر رمناسب نہیں ہوگا کیونکہ وہ اشتر اکیت کے حاشیہ بردار سجھے جاتے
سے۔ لارڈ ویویل کے رخصت ہونے کے بعد جلد بی کرشامین ہندوستان آئے اور
جواہر لال کے ساتھ قیام کیا۔ لارڈ ہاؤنٹ بیٹن فورا سجھ گئے کہ جواہر لال کرشامین کے
معالمے میں کمز درواقع ہوئے ہیں اوران سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ لارڈ ویویل نے کرشا
مین کے تقر دی کا تلفت کی تھی گر لارڈ ہاؤنٹ بیٹن نے ان کا سر پرست بیٹے کا فیملہ کیا
اورکی موقعوں پرانھیں وائسرائے ہاؤس میں مرفوکیا۔ کرشامین اشتر ای میلا نات رکھتے
تے، لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ ہاؤئٹ بیٹن کا روبیان کی طرف دوستانہ ہاورکوئی
رشید حاصل کرنے میں ان کی مدد کرسکتا ہے تو وہ ایک رات میں برطانیہ نواز ہوگئے۔
رشید حاصل کرنے میں ان کی مدد کرسکتا ہے تو وہ ایک رات میں برطانیہ نواز ہوگئے۔
انگریزوں کے لیے اپ دوستانہ جذیات کے ذریعے انھوں نے لارڈ ہاؤئٹ بیٹن کومتاثر
کیا۔ لارڈ ہاؤنٹ بیٹن نے سوچا کرشیم ہمد کی اسکیم کوقیول کرنے پر جواہر لال کو تیار
کیا۔ لارڈ ہاؤنٹ بیٹن مددگار قابت ہوں گے۔ میرایقین ہے کہ اس سوال پر کرشنامین

جب مجھے پیتہ چلا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کونٹسیم کرنے کے بارے میں سوچ ربے تضاور جواہر لال اور پیل کوانھوں نے آمادہ بھی کرلیا تھا تو مجھ پرشد بداضمحلال طاری ہوا۔ میں نے مجھ لیا کہ ملک ایک بہت برے خطرے کی طرف برد صرباہے۔ مجھے بہلے بھی یقین تھااور آج بھی ہے کہ ہرنقطہ نظرے کیبنٹ مشن بلان (ہمارے مسکے کا) بہترین حل تھا۔وہ ہندوستان کی وحدت کی حفاظت کرسکتا تھااوراس نے ہرفریتے کو بیموقع فراہم کیا تھا كهعزت ادرآ زادي كے ساتھ كام كرسكے حتی كه فرقه وارانه نقطه نظر سے بھی مسلمان اس سے بہتر پھاور یانے کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔جن صوبوں میں ان کی اکثریت ہوتی ان میں انھیں ململ اندرونی خود مختاری حاصل ہوتی۔ مرکز میں بھی ان کی نمائندگی جنتی ہوتی جاہے می اس سے زیادہ ہوتی۔ جب تک فرقہ وارانہ رقابتیں اور شکوک باقی رہیں گے،ان كى حيثيت كامناسب تخفظ كيا جاتا رب كار محصاس بات كالجمي يقين تفاكدا كرآزاد مندوستان كا آئين اس كى بنياد يروضع كيا كيا اور يجوع مصة تك ايماندارى كے ساتھ اس بر عمل موتار ہاتو جلد بی فرقہ وارانہ شکوک اور بد گمانیاں جاتی و ہیں گی۔ ملک کے اصل مسئلے معاشى تنصى فرقه وارانهبيل اختلافات طبقول سيمتعلق تنظي تروءول سيتبيل ايك بار ملك آ زاد موجائة ومندوء مسلمان اورسكه يمي ان مسائل كي حقيق نوعيت كومجه يس محرجن معدوه دوجار بين اورفرقه وارانداختلافات مطركر ليه جائيس كي

جھے تجب بھی ہوااور تکلیف بھی جب جواب بیں پٹیل نے کہا، ہمیں یہ پہند ہوکہ نہ ہو ہند ہوکہ نہ ہو ہند وہ سال دوقو بیں ہیں۔ اب انھیں یقین تھا کہ سلمانوں اور ہندوؤں کو سخد کر کے ایک قوم نہیں بتایا جا سکتا۔ اب کوئی دوسری صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ حقیقت تسلیم کر لی جائے صرف اس طریقے ہے ہم ہندوؤں اور مسلمانوں کاوہ جھڑا فتم کر سکتا ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ اگر دو بھائی ساتھ نہ رہ سکیں تو وہ الگ ہوجاتے ہیں۔ سکتا ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ اگر دو بھائی ساتھ نہ رہ سکیں تو وہ الگ ہوجاتے ہیں۔ برخلاف اس ایٹ ایٹ سے کے ساتھ الگ ہوجائے تو ہر روز وہ لا ائی پر کمر بستار ہیں گے۔ ہر دوز کی باکر انھیں زہر دی ایک ساتھ رکھا جائے تو ہر دوز وہ لا ائی پر کمر بستار ہیں گے۔ ہر دوز کی بک بک جک جے جرت تھی کہ بہتر تھا کہ ایک بار دیا نت داری کے ساتھ لا ائی کر کے الگ ہوجایا جائے۔ بھے جیرت تھی کہ پٹیل اب دوقو می نظر یے کے جتاح ہے بھی بوے حامی سے تھے تیس کے بناح نے باند کیا ہوگا گراب اصل علم بردار پٹیل ہے۔

اب میں جواہرالال کی طرف مزا۔ وہ اس طور پرتشیم کی جمایت میں نہیں ہولتے تھے
جس طرح بنیل ہولتے تھے۔ دراصل، وہ اس کے معترف تھے کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے
تقسیم غلط تھی۔ بہر حال مجلس منظمہ سے لیگی ممبر وں کے طور طریقے کا تجربہ حاصل کرنے
کے بعد اب وہ اشتراک عمل کی تمام امیدوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ کسی مجی سوال پر وہ
تم خیال نہیں ہو سکتے تھے۔ روز اندان جی جھڑا ہوتا تھا۔ مایوی کے عالم میں جواہر لال
نے مجھ سے یو جھا کہ تشیم کو تبول کرنے کے سوااب کون سار استہ ہے۔

جواہر لال نے جھے ہے م آلود اعداز میں بات کی لیکن میرے ذہن میں اس کی ایت کوئی شک باقی میں اس کی بات کوئی شک باقی نیس رہنے دیا کہ ان کا اپنا د ماغ کس طرح کام کر د ہاتھا۔ بیصاف تھا کہ تعقیم کے تصورے اپنی نفرت کے باوجود، روز بدروز وہ اس نتیج تک کانچتے جارے تھے کہ تعقیم کے تصورت ممکن نہیں ہے۔ وہ جانے تھے کہ تعقیم مسئلے کا بہترین حل نہیں تھی ، بلکہ واقعہ میہ کے تعلیم طور پر میدا کی اجھا حل نہیں تھا۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ حالات تا کر پر

چندروز بعد جواہر لال پھر جھے ہے ملاقات کے لیے آئے۔ انھوں نے ایک لمی تمہید کے ساتھ شروعات کی جس میں انھوں نے اس پرزور دیا کہ جمیں خوش خیالی میں نہیں جتلا ہونا چاہیے بلکہ حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ آخر کاروہ اصل مطلب پرآئے اور جھے ہے کہا کہ میں تقسیم کی مخالفت ترک کردوں۔ انھوں نے کہا کہ ناگز برتھا اور حقل مندی اس میں ہے کہ جو پچھ ہو کرر ہے والا ہے اس کی مخالفت نہ کی چاہے۔ انھوں نے یہ مندی اس میں ہے کہ جو پچھ ہو کرر ہے والا ہے اس کی مخالفت نہ کی چاہے۔ انھوں نے بیہ مندی اس مسئلے پرلارڈ ماؤنٹ بیٹن کی مخالفت کی جائے۔

میں نے جواہر لال کو بتا دیا کہ جی عالبان کے خیالات کو جول نہیں کرسکوں گا۔
میں نے خاصی صفائی کے ساتھ بی بات و کھے لی کو ہم کیے بعد دیگر نے فلط فیصلے کرتے جا
رہے ہے۔ اپی غلطیوں سے باز آ نے کے بجائے ہم ایک دلدل میں اور گہرائی تک دخشتے
چلے جارہے ہے۔ سلم لیگ نے کیبنٹ مٹن پلآن کو منظور کرلیا تھا اور ہندوستان کے مسللے
کا ایک اطمینان بخش حل نظر آ رہا تھا۔ یہی وہ منزل تھی جس پر جمعی کی ایک پریس کا نفرنس
میں جواہر لال نے اپنا بد بختا نہ اعلان کیا تھا۔ جب صدر کا تکریس کی حیثیت سے انھوں
نے بداعلان کردیا کہ گا تگریس نے دستورساز اسمبلی میں شرکت کے علاوہ اور پجو بھی منظور
نبیس کیا تھا، تو انھوں نے جناح کو بیموقع دے دیا کہ وہ کیبنٹ مشن پلان کی اپن سابقہ
تبولیت سے دست بردار ہوجائے۔

میں نے یہ دلیل دی کہ ہم ہے دومری فلطی اس وقت ہوئی جب لارڈ و یویل نے
یہ بچریز کیا کہ امور داخلہ کا محکم مسلم لیگ کو دے دیا جائے۔ یہ ہمارے کسی نا قابل عبور
مشکل کا سبب نہ بنا ۔ گر چونکہ ٹیبل نے اس محکے کواپنے پاس رکھنے پراصرار کیا ، اس لیے
خود ہم نے مالیات کا محکم مسلم لیگ کو دے دیا۔ ہماری موجودہ مشکلات کی وجہ بھی ہی۔
اب ایک الی صورت حال اٹھ کھڑی ہوئی تھی جس میں ہم تقسیم کے جتاح ہے بھی ہوے
حامی بنتے جادہے تھے۔ میں نے جواہر لال کو متعبہ کیا کہ اگر ہم تقسیم میر رضا مند ہو گئے تو
تاریخ ہمیں محاف نہیں کرے گی فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ ہندوستان کو مسلم لیگ نے
تاریخ ہمیں ، بلکہ کا گھرلیں نے تقسیم کیا تھا۔

اب ، جبکہ سردار پٹیل اور یہاں تک کہ جوابرلال بھی تقسیم کے حامی بن چکے تھے۔

اب ، جبکہ سردار پٹیل اور یہاں تک کہ جوابرلال بھی تقسیم کے حامی بن چکے تھے۔

اس سے پہلے انھوں نے چند ماہ نواکھالی میں گزارے تھے جہاں مقامی مسلمانوں پر انھوں نے گہرااٹر ڈالا اور ہندومسلم اتحاد کی ایک نی فضا پیدا کی۔ ہمیں تو تع تھی کہ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات کے لیے وہ دہلی آئیں گے ، اور وہ واقعتا ۱۳ رماری کو اگرے۔ میں فورائی ان سے ملئے گیا اور ان کا بالکل پہلانقرہ یہ تھا کہ 'دتھیم اب ایک خطرہ بن چکا ہے۔ ایسا گلتا ہے کہ والی ہو کہ ایسال تک کہ جوابرلال نے بھی ہتھیار خطرہ بن چکا ہے۔ ایسا گلتا ہے کہ والی ہو کہ کی اور یہاں تک کہ جوابرلال نے بھی ہتھیار ڈال دیے جی ۔

مل نے جواب دیا۔ 'میں تقیم کے خلاف تھا اور اب بھی ہوں۔ تقیم کے لیے میری خلاف ہیں اور اب بھی ہوں۔ تقیم کے لیے میری خلافت جتنی شدید آئے ہے اتن بھی نہیں رہی۔ بہر حال، میں بید کھی کر پریٹان ہوں کہ جوا ہر لال اور پٹیل تک نے فکست سلیم کرلی ہے اور آپ کے لفظوں میں ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ میری تنہا میداب آپ میں ہے، اگر آپ تقسیم کے خلاف کھڑے ہوجا کیں، ہم اب بھی صورت حال کوسنمال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے بھی چپ چاپ مان لیا تو جھے ڈر ہے کہ ہندوستان بریاد ہوجا گا۔

گاندهی بی بولے "دیکوئی بوچھنے کی بات ہے اگر کا گریس تقسیم کومنظور کرنا جا ہی ہے اور کا گریس تقسیم کومنظور کرنا جا ہی ہے اور کا ایس میں مندوستان کی تقسیم کو ہے ہوں ، میں ہندوستان کی تقسیم کو سے بیام میں کروں گا ......نہ ہی میں ، اگر بھو سے بیام وسکا ، کا گریس کو رضا مندی کی اجازت دول گا۔"

ای دوزبعد میں گا عرص بی لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملے ......ووا گلے روز بھی ان سے سلے ،اور حربید ایک بارا را پر بل کو سلے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے اپی بہلی ملاقات سے واپسی کے قور آبعد پنیل گا تدمی بی کی ہاں آئے اور دو کھنے سے زیاد و دیر تک تنہا کی شل واپسی کے قور آبعد پنیل گا تدمی بی ہے پاس آئے اور دو کھنے سے زیاد و دیر تک تنہا کی شل ان سے با تمی کرتے دے۔ بجھے پر تنہیں کہ اس میٹنگ کے دوران کیا بوار لیکن جب میں دوبارہ گا تدمی بی سے ملاقو جھے بید کھے کرا پی زندگی کا سب سے برداد جھیا لگا کہ اب و و بدل سے سے میں دوبارہ گا تا کہ اس میں سے محراب دو بہلی شدو مدے ساتھ بدل سے شاہد و و ابھی تک مل کرتنے مرکزی میں سے محراب دو بہلی شدو مدے ساتھ

اس کے خلاف نہیں بول رہے تھے۔اس سے بھی جیران اور افسر دہ مجھے جس بات نے کیا یہ تھی کہوہ ان اور افسر دہ مجھے جس بات نے کیا یہ تھی کہوہ انہی دلیلوں کو دو ہرار ہے تھے۔دو گھنٹے سے دو گھنٹے سے دان سے بحث کی الیکن میں ان پرکوئی اثر نہ ڈال سکا۔

مایوں ہوکر میں نے کہا ، اگر آپ بھی ان خیالات کو اختیار کر بچکے ہیں تو مجھے ہندوستان کو تباہی سے بچانے کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی۔

گاندھی جی نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا،لیکن بیرکہا کہ وہ پہلے ہی ہے تجویز کر چکے ہیں کہ جمیں جناح سے حکومت بنانے اور کا بینہ کے اراکین کو چننے کی درخواست کرنی چاہیے۔انھوں نے کہا کہلارڈ ماؤنٹ بیٹن سے بھی وہ اس کا ذکر کر چکے شخصا درلارڈ ماؤنٹ بیٹن اس خیال سے بہت متاثر ہوئے تھے۔

میں جانتا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ جب گا ندھی جی سے ان کی بات چیت کے اگلے روز میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملا تو انھوں نے مجھے بتایا کہ اگر کا گریس گا ندھی جی کتھ جو برنا مان لے اورڈ ماؤنٹ بیٹن کواس سے اتفاق تھا کہ کا نگریس کی طرف سے اس تم کی پیشکش مسلم لیگ کو قائل کر دے گی اور شاید جناح کا اعتماد بھی حاصل ہوجائے برت ہے ہات آ گے ہیں بڑھ کی کیونکہ جو اہر لال اور سر دار بیٹیل دونوں نے شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ دراصل انھوں نے گا ندھی جی کو تعمیل دونوں نے گا ندھی جی کو تعمیل دونوں نے شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ دراصل انھوں نے گا ندھی جی کو تعمیل دونوں نے شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ دراصل انھوں نے گا ندھی جی کو تعمیل دونوں نے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ دراصل انھوں نے گا ندھی جی کو تعمیل دونوں نے شد سے جو بردواپس لینے برمجور کر دیا۔

گاندهی جی نے مجھے یہ بات یا دولائی اور کہا کہ اب صورت حال ایسی تھی کہ تقسیم ناگزیر دکھائی ویق تھی ۔ صرف ایک سوال جس کا فیصلہ کرنا تھا یہ تھا کہ تقسیم کی شکل کیا ہونی چاہیے۔ بی وہ سوال تھا جس پراب گاندهی جی کے کہ بیس رات دن بحث کی جاری تھی۔ میں نے پورے معالمے پر گہرائی کے ساتھ غور کیا۔ یہ کیے ہوا کہ گاندهی جی نے اتنی جلدی آئی رائے بدل دی ؟ میراا ندازہ یہ ہے کہ ایسا سردار پنیل کے اثر کی وجہ ہے ہوا۔ پنیل تھلم کھلا یہ کہتے تھے کہ تھیم کے سواکوئی جارہ کا زمین ہے۔ تجربے نے دکھا دیا کہ مسلم لیگ کے ساتھ کا مرکز پرصرف میں جاتی مسلم لیگ کے ساتھ کا مرکز پرصرف اس لیے مسلم لیگ کے ساتھ کا مرکز پرصرف اس لیے مسلم لیگ کے ساتھ کا مرکز پرصرف اس لیے مقدل ہوگئی تا کہ لیگ کے اعتراضات کا جواب دے سکے مو بولی کو اس لیے مکمل رضا میں ہوگئی تا کہ لیگ کے اعتراضات کا جواب دے سکے مو بولی کو اس لیے مکمل

دو ہرائی تئیں تو کا ندھي جی کی تقسیم کی مخالفت بھی کمزور پر گئی۔

میری کوشش شروع ہے آخیرتک بیری تھی کہ کیبنٹ مٹن کے بارے بیل ارڈ ماؤنٹ بیٹن کوایک افل موقف اختیار کرنے پر مائل کردوں۔ جب تک گاندھی بی کا بھی بی خیال رہا۔ بیس نا امید نہیں ہوا۔ اب گاندھی بی کا طرز قلر تہدیل ہو گیا تو بیل نے بچھ لیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن میری تجویز ہے انفاق نہیں کریں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیبنٹ مٹن پلان کے سلط بیں استے شدیدا حساسات ممکن ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیبنٹ مٹن پلان کے سلط بیں استے شدیدا حساسات نہ رکھتے ہوں کیونکہ وہ بلان ان کے ذہمن کی بیدا وارنیس تھا۔ وہ تاریخ بی ایک نہ رکھتے ہوں کیونکہ وہ بلان ان کے ذہمن کی بیدا وارنیس تھا۔ وہ تاریخ بی ایک تھا۔ اگریہ طور پریاو کیے جانا چاہتے تھے جس نے ہندوستان کا مسئلہ طل کرویا تھا۔ اگریہ طل ان کے وضع کیے ہوئے منصوبے کے مطابق ہوتا تو انھیں اور ذیا وہ قا۔ اگریہ طل ان کے وضع کیے ہوئے منصوبے کے مطابق وضع کر دو تقسیم کا ایک نیا داولتی۔ اس لیے یہ بات تجب خیز نہیں کہ جیسے ہی انموں نے کیبنٹ مٹن بلان کی منصوب اس کے متباول کے طور پر چیش کرنا جا ہا۔

اب چونکداییا لگاتھا کہ لوگ بالعموم تقلیم پررامنی ہیں۔ بنگال اور پنجاب کے سوال فی ایک نئی اہمیت حاصل کرلی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ تقلیم چونکہ سلم اکثرین علاقوں کی بنیاد پر ہوئی ہے اور چونکہ بنگال اور پنجاب دونوں ہیں ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان واضح طور پر اقلیت میں ہیں، اس کیے ان صوبوں کو بھی تقلیم کردیا جا ہے۔ تاہم مسلمان واضح طور پر اقلیت میں ہیں، اس کیے ان صوبوں کو بھی تقلیم کردیا جا ہے۔ تاہم

گاندهی جی کے پٹنے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے، میں نے ان سے ایک آخری
ایل کی۔ میں نے ان سے یہ بحث کی کہ موجودہ صورت حال کو دو برس تک یو نہی جاری
رکھا جاسکتا ہے۔ عملاً افتد ار پہلے بی سے ہندوستانیوں کے ہاتھ میں تھا اور اگر اس
( افتد ار ) کی قانونی ختلی دو برس کے لیے ٹال دی گئی تو اس سے کا گر لیس اور
لیک کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ اپس میں کوئی سمجھوتا کرلیں۔ خودگا ندھی جی نے چند ماہ پہلے
تی یہ تجویز کیا تھا اور میں نے انھیں یا دولا یا تھا کہ دو برس کی مدت کسی قوم کی تاریخ میں
زیادہ طویل نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے دو برس انظار کرلیا تو مسلم لیگ مفاہمت پر مجبور ہو
جائے گی۔ میں یہ جھتا تھا کہ اگر سر دست فیصلہ کرلیا عمیا تو تقسیم ناگز بر ہوگی گر ایک یا دو
برس بعد کوئی بہتر طل رفما ہوسکتا ہے۔ گاندھی جی نے میری تجویز کومستر دنیس کیا ، لیکن اس
کے لیے کی یہ جوش دفیجی کا اشارہ بھی انھوں نے نہیں کیا۔

اس وقت تک لارڈ باؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی تقیم کے لیے خودا پی تجویزیں وضع کرلی تھیں۔ اب انجوں نے یہ فیصلہ کیا کہ برطانوی حکومت سے گفتگو کے لیے وہ لندن جا ئیں گے اور اپنی تجاویز کے سلسلے ہیں اس کی منظوری حاصل کریں گے۔ وہ یہ بھی شخصتہ تنے کہ اپ منھو نے کے لیے وہ قدامت پندوں (Conservatives) کی تائید بھی حاصل کرلیں گے۔ قدامت پندوں نے کیبنٹ مشن کی تجویز کی خالفت علی تائید بھی حاصل کرلیں گے۔ قدامت پندوں نے کیبنٹ مشن کی تجویز کی خالفت علی الحضوص اس بنیا بیرکی تھی کہ اس نے ہندوستان کی تقیم کے لیے مسلم لیک کے مطالے کو اور اندی کیا تھی ہے دیا تھی تو مسٹر چرچال سے پورائیس کیا تھی قومسٹر چرچال سے بیرائیس کی تو میں تائید کی تو قطری تھی۔ تائید کی تو مسٹر چرچال سے تائید کی تو قطری تھی۔

المرائی کو جب کا گریس ور کنگ کمیٹی نے اپناا جلاس کمل کرلیا ،اس کے بعد میں شملہ چلا کی اے چیلے وہ تھوڑا آرام کیا۔ چندروز بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی آ مجے۔ لندن کے لیےروائی سے پہلے وہ تھوڑا آرام کرنا جا ہے تھے۔ ان کاارادہ ۱۵ ارمی کو دیلی واپس جانے اور پھر ۱۸ رتاریخ کولندن کے لیے روانہ ہونے کا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیبنٹ مٹن بلان کو بچانے کی ایک آخری کوشش کرون گا، چنانچ ہم ارمی کی رات کو میں نے وائسرایکل لاج میں ان سے ملاقات کی۔

رادى بند مورون ما مورون ما مورون مورون المورون مورون المورون المورون

ہم نے ایک تھنے سے زیادہ دیر تک گفتگو کی۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ بینٹ مشن کی تجویز کو فن نہ کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ انجی بھی بیامید باتی تھی کہ پلان کامیاب ہوگا۔ اگر ہم نے جلد بازی کی اور تقسیم کو قبول کر لیا تو ہم ہندوستان کو ایک مستقل نقصان پہنچا کیں گے۔ ایک بار ملک تقسیم ہوگیا تو پھرکوئی بھی انداز ہنیں کرسکتا کہ اس کے نتائج کیا ہول گے اور پھرواپسی کا کوئی امکان بھی نہیں ہوگا۔

یس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ بھی بتایا کہ مسٹر ایعلی اور ان کے رفقاء غالبًا
آ سانی کے ساتھ اس منصوبے سے دست بردار نہیں ہوں گے جے خود انھوں نے
اتی محنت کے بعد وضع کیا تھا۔ اگر لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی راضی ہو گئے اور مختاط رہنے
کی ضرورت پرزور دیا تو کا بینہ غالبًا اس پر معترض نہیں ہوگی۔ ابھی تک بیاصرار
کا گریس ہی کرتی رہی تھی کہ ہندوستان کو فورا آزاد کر دینا چاہے۔ اور اب
کا گریس ہی کرتی رہی تھی کہ ہندوستان کو فورا آزاد کر دینا چاہے۔ اور اب
کا گریس ہی کرتی رہی تھی کہ ہندوستان کو فورا آزاد کر دینا چاہے۔ اور اب
خاک ، اگرین اگر کی اگریس کی درخواست مان لیتے تو کوئی بھی انھیں مور دالزام
قرار نہیں دے سکتا تھا۔ بیس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی توجہ اس سوال کے ایک اور
پہلو کی طرف مبذول کرائی۔ اگریزوں نے اگر اب علت سے کام لیا تو آزاد او
رغیر جانب دار اہل نظر فطری طور پر یہی متجہ نکالیس کے کہ اگریزوں نے
ہندوستانیوں کو ایسے حالات میں آزادی دی جب وہ اس واقع کا پورا فائدہ
مندوستانیوں کو ایسے حالات میں آزادی دی جب وہ اس واقع کا پورا فائدہ
شہر بہدا کرے گا کہ اگریزوں کی نیتیں صاف نہیں تھیں۔

 میں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے میرچی کہا کہوہ ملک کی تقلیم کے مکندنیا کچ کوچی ذہن میں رکھیں۔ تقسیم کے بغیر بھی کلکتہ، نوا کھالی ، بہار ، جمبئ اور پنجاب میں فسادات ہوئے تتھ۔ ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملے کئے تتھے اور مسلمانوں نے ہندوؤں پر حملے کئے تنے۔اگراس طرح کے ماحول میں ملک کونشیم کیا گیا تو ملک کےمختلف حصوں میں خون کی عديال بهه جائيس كى اوراس خون خراب كى ذه دارى انكريزول برعائد كى جائے كى۔

ایک کیے کی جھجک کے بغیر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جواب دیا۔ کم از کم اس سوال پر میں آپ کو پورا پورا بیتن دلا وُل گا۔ میں بید تکھوں گا کہ کوئی خون خرابہ اور فساد نہ ہونے یائے۔ میں آبک سیابی ہوں، عام شہری نہیں۔ ایک باراصولی سطح برتقسیم کو قبول کرلیا گیا تو میں اس سلسلے میں احکامات جاری کردوں گا کہ ملک میں کہیں بھی کوئی فرقہ وارانہ ہنگامہ نہ ہونے پائے۔اگر ذرای بھی شورش ہوئی تو میں ایسے طریقے اختیار کروں گا کہ اسے اس عكه فوراً دبا ديا جائے۔ ميں تو مسلح يوليس كا استعال بھى نہيں كروں گا۔ ميں براہ راست بری اور ہوائی فوج کو مداخلت کا تھم دول گا۔ اور کوئی بھی شخص جوشرارت پر آ مادہ ہوگا

اس كى سركونى كے ليے بينكوں اور طياروں كا استعال كروں گا۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مجھ پر بیتا ٹر قائم کیا کہ وہ تقسیم کی کوئی واضح تصور لے کر لندن تہیں جارہے ہیں ، نہ ہی کیبنٹ مشن بلان سے انھوں نے پوری طرح ہاتھ جیج لیا ہے۔ بعد کے واقعات نے صورت حال کے بارے میں مجھے اپنا انداز وبدلنے پرمجبور کر دیا۔انھوں نے جوطرزعمل اس کے بعداختیار کیااس سے مجھے بقین ہوگیا کہ وہ اپنا ذہن بہلے سے بنا چکے تھے اور اب لندن جارہے ہیں تا کہ برطانوی کا بینہ کو اپناتفتیم کامنصوبہ قبول کرنے کی ترغیب دے میں۔ان کی ہاتوں کا مقصد صرف بی<u>تھا کہ میرے شکوک</u> رفع ہوجا تیں۔جو پچھوہ مجھے۔ کہرے تھے،اس میں خودانھیں یقین نہیں تھا۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بہادرانہ اعلامیے کا جوانجام سامنے آیا، وہ بوری دنیا کومعلوم ہے۔ تقلیم کے واقعتا عمل میں آجانے برملک کے وسیع حصوں میں خون کی ندیاں بہد کئیں۔ ب كناه مردول ، عورتول اور بحول كوموت كي هاف اتارديا حميار مندوستاني فوج بانك دي من اور بے کناہ ہندووں اور مسلمانوں کافل روکنے کے لیے پچھ بھی نہیں کیا جاسکا۔

## أيك خواب كاخاتمه

بجھے ایک کمزورسی امیرتھی کہ لیبر کا بینہ، کیبنٹ مثن بلائلی نامنظوری کوآسانی سے تبول نہیں کرے گی۔ کابینہ کے تین ممبروں نے اسے وضع کیا تھا جولیبر حکومت کے بھی اہم ممبر تھے۔ بیتی ہے کہ اس وفت تک لارڈ پیمک لارٹس سیکریٹری آف اسٹیٹ برائے ہندوستان کے عہدے سے استعفیٰ دے جکے تنے ،کین سرسٹیفر ڈ کریس اور مسٹرالیکزینڈر ابھی تک برطانوی کا بینہ کے ممبر تھے۔ چنانچہ جھے امیدتھی کہاس بلان کو بچانے کی وہ ایک آ خری کوشش کریں سے۔ای لیے مجھے افسوس ہوا جب میں نے بیسنا کہ لارڈ ماؤنٹ بین کے لندن کینے کے بعد جلدی برطانوی کا بینہ نے ان کی مجوزہ اسکیم منظور کر لی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بلان کی تنصیلات ابھی تک شائع نہیں ہوئی تھیں مگر مجھے معلوم تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ذہن میں ہندوستان کی تقلیم ہے۔ وسورمنی کووہ وہلی واپس آئے اور ارجون کوانھوں نے کا تحریس اور مسلم لیک کے نمائندوں سے بات چیت کی۔ سارجون کوایک قرطاس (ابیش) وہائٹ بیپر جاری کیا تھیا جس میں بلان کی تمام تنصيلات دى كئي تعيل برطانوى حكومت كابيان ضميم تمبره من موجود باور مجيع بساتنا ى كہنا ہے كەميرے بدترين انديشے جي تابت ہوئے۔ تلافی كا داحد دسيله اقرار نامه تقا كه ٣٠ رجون ١٩٢٨ء تك افتدار مندوستاني باتمون من منطل كرديا جائے كا اليكن بيد اعلان مسٹرایٹلی کے ذریعے پہلے بی کیاجاچکا تھا اوراس میں کوئی نی بات شامل جیس کی گئ محی۔ آزادی کی قیمت دوریاستوں میں ہندوستان کی تعلیم تھی۔

اس بیان کی اشاعت کا مطلب ہندوستان کے اتحاد کی حفاظت سے متعلق تمام اميدول كاخاتمه تفا-ابيا ببلي بار مواتفا كه كيبنث مثن يلان كوالگ كر ديا گيا اورتقسيم كو سرکاری سطح پر قبول کرلیا گیا۔اس کی تشریح کرنے کی کوشش میں کہ لیبر حکومت نے اپنا روبه کیول بدلا ، میں اس تکلیف دہ نتیج تک پہنچا کہ لیبرحکومت کی بیرکارروائی ہندوستانی مفادات سے زیادہ برطانوی حکومت کے مفادات کی تالع ہے۔ لیبریارٹی کی ہمدر دیاں ہمیشہ سے کانگریس کے ساتھ تھیں اور اس کے لیڈروں نے کئی بارکھل کریہ بات کہی تھی کہ مسلم لیگ ایک دجعت پندیاد ٹی ہے۔ (گراب)مسلم لیگ کےمطالبات کے سامنے اس کے سرجھکانے کا مطلب میری رائے میں مسلم لیگ کوخوش کرنے کی خواہش سے زیادہ برطانوی مفادات کے شخفظ کی خاطر اس کی اپنی تشویش تھی۔اگر کیبنٹ مشن بلان کے مطابق ایک متحدہ ہندوستان آزاد ہوا ہوتا ،تو پیدامکان بہت کم تھا کہ ہندوستان کی اقتصادی اور صنعتی زندگی میں انگریز اپنی حیثیت کو قائم رکھ یاتے۔ اس کے برعس ہندوستان کی تقتیم بھس میں مسلم اکثرین صوبے ل کرایک الگ اور آزادریاست بناتے ستھ، برطانیہ کو ہندوستان کی زندگی پرایک مضبوط گرفت عطا کرتی تھی۔ایسی ریاست جس میں مسلم لیک برسرافتدار ہوانگریزوں کو ایک مستقل حلقہ اثر مہیا کرے گی۔ ہندوستان کے رویے پر بھی اس کا اثریژنا لازمی تھا۔ اپنی سرحدوں پر ایک برطانوی اوے کی وجہ سے ہندوستان کو برطانوی مفاوات کا کہیں زیادہ لحاظ رکھنا پڑے گا..... جوبصورت ديكراست ندكرنايز تا\_

بہت دنوں سے بیا کیک کھلا ہوا سوال تھا کہ حصول آزادی کے بعد ہندوستان پر دولت متحدہ میں شامل رہے گایا نہیں۔ کیبنٹ مشن پلان نے بیا نتخاب آزاد ہندوستان پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس وقت سرسٹیفر ڈکر لیس کو بتایا تھا کہ ہوسکتا ہے خودا پی مرضی سے آزاد ہندوستان دولت متحدہ میں رہنے گاہی فیصلہ کرے۔ ہندوستان کی تقسیم مادی اعتبار سے صورت حال کو برطانیہ کے موافق بنادے گی۔ مسلم لیگ کے مطابق وجود میں آنے والی ایک نی ریاست کا دولت متحدہ میں برقر ارد ہنالازی تھا۔ اگر پاکستان یہ میں آنے والی ایک نی ریاست کا دولت متحدہ میں برقر ارد ہنالازی تھا۔ اگر پاکستان یہ کرے گاتو ہندوستان کو بھی کرنا بڑے گا۔ لیبر حکومت پر ان تمام ہاتوں کا اثر بڑا ہوگا۔ ایبر حکومت پر ان تمام ہاتوں کا اثر بڑا ہوگا۔ ایبر حکومت پر ان تمام ہاتوں کا اثر بڑا ہوگا۔ ایس کو ہندوستان کی آزادی کی جمایت کا عہد کیا تھا ، لیکن دہ اس بات کو ہیں بھول سکتی اگر نے ہندوستان کی آزادی کی جمایت کا عہد کیا تھا ، لیکن دہ اس بات کو ہیں بھول سکتی

میرااندازہ بہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب کنزرویڈیو پارٹی سے ملے ہوں گے تو انھوں نے اس پہلو پرزوردیا ہوگا۔ مسٹر چرچل بھی بھی کیبنٹ مشن پلان کے تن میں نہیں سخھے۔ اس کی بہنست وہ ماؤنٹ بیٹن کواپنے ذوق سے کہیں زیادہ ہم آ ہنگ بچھتے تھے اور پوری طرح اس کی جمایت کی تھی۔ اس واقعے کا بھی لیبر حکومت نے لحاظ رکھا ہوگا کیونکہ کنزرویڈیو پارٹی کی حمایت سے ہندوستان کی آ زادی کے بل کی منظوری کا کام بہت آ سان ہوگیا ہوگا۔

کائٹریس ورکنگ کمیٹی نے ۱۳ رجون کواپٹی میٹنگ کی اور ٹی صورت حال کا جائزہ لیا۔ جو نکات پہلے زیر بحث آئے ان بیل شال مغربی سرحدی صوب کا مستقبل بھی تھا۔ ماؤنٹ بیٹن پلان نے سرحد کے لیے ایک عجیب صورت حال بیدا کر دی تھی۔ خان عبدالغفارخان اوران کی پارٹی نے بمیشہ کاٹٹریس کی جمایت اور سلم لیگ کی مخالفت کی مخالفت کی مخالفت کی تخالفت کی تھی۔ خان بھائیوں کولیگ اپنا جائی دیمن بھی تھی۔ لیگ کی مخالفت کے باوجود خان بھائیوں نے سرحد میں ایک کائٹریس کی حومت قائم کر لی تھی اور بیا حکومت ابھی کام کر رہی تھی۔ تقسیم ان خان بھائیوں کو اور کائٹریس پارٹی کوایک پریشان کن صورت حال سے دو چار کر دیتی۔ دراصل اس کی وجہ سے خان برادران اور ان کی خدائی خدمت گاروں کو بارٹی ، لیگ کے دیم وکرم برجھوڑ دیے جاتے۔

میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ گا ندھی جی کا اپنے آپ کو بدل کر ماؤنٹ بیٹن بلان کا حامی بن جانا میرے لیے جیرت اور افسوس کا سبب تھا۔ ورکنگ کمیٹی میں اب وہ تھلم کھلا تقسیم کی جمایت میں ہولتے تھے۔ چونکہ جھے پہلے ہی سے ان کے ذہن کا مجھائداز ہ تھا، مجھے اس تبد ملی پر بیسر جیرانی نہیں ہوئی ، البتہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خان عبد الفقار خال پراس کا کیار دممل ہوا ہوگا۔ وہ تو (یہ سننے کے بعد) ایک دم سن ہوکررہ کئے اورکن منٹ تک ان کی زبان سے ایک جرف می نہ لکا۔ پھرانھوں نے ورکنگ میٹی سے انہل کی اوراسے یاد

گاندهی جی اس ایبل سے متاثر ہوئے اور کہا کہ وہ بیہ معاملہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اٹھا کیں گے۔ جب وہ وائسرائے سے مطابق انھوں نے یہی کیا اور بولے کہ جب تک اٹھیں بیاطمینان نہیں ہوجاتا کہ مسلم لیک خدائی خدمت گاروں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرے گی ، وہ تقسیم کے منصوبوں کی جمایت نہیں کر سکیں گے۔ وہ ان لوگوں کا ساتھ کیونکر چھوڑ سکتے ہیں جنھوں نے مشکلوں اور مصیبتوں کے دنوں میں ان کی مدد کی تھی۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اس معالمے پروہ مسٹر جناح سے گفتگو کریں ہے۔
اس بات چیت کے نتیج میں مسٹر جناح نے خان عبدالغفار خاں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں دہلی میں ملے مگر گفتگو بے نتیجہ رہی۔ میہ بات جیران کن نہیں تھی۔ جب کا نگریس نے تقسیم کو قبول کر ہی لیا تو پھر خان عبدالغفار خال کی پارٹی کا مستقبل ہو بھی کیا سکتا تھا؟

ماؤنٹ بیٹن پلان اس اصول پربٹی تھا کہ سلم اکثریتی صوبوں کوالگ کردیتا جاہیے۔
اوران کی ایک علیحدہ ریاست بنادینی جا ہیں۔ سرحد میں مسلمانوں کی زبر دست اکثریت
تھی۔ چنانچہ اسے لاز آپاکتان میں شامل ہونا تھا۔ جغرافیائی اعتبار سے بھی سرحد
پاکتان کے مجوزہ علاقوں کے اندر پڑتا تھا۔ دراصل ہندوستان سے اس کا کوئی نقطۂ
اتھال ہوہی نہیں سکتا تھا۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہاتھا کے صوبوں کوامتخاب کا موقع دیا جائے گا۔انھوں نے یہ بیکی اعلان کیا کہ حق خود اختیاری کی بنیاد پر سرحد کواپی نفذ برکا فیصلہ کرنے کا موقع بھی سلے گا۔ چنانچہ ریہ فیصلہ کرنے کے لیے سرحدیا کتنان میں شامل ہویا ہندوستان میں ایک

وَ آ زَادِي بِمَنْ الْمُحْرِي فِي الْمُعَالِينَ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ عِلَيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ عِلَيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ عِلْمُعِلْمِينِ الْمُعِلَّ عِلْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ عِلْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ عِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ عِلْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ عِلْمُ عِلْمُ مِنْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُعِلِي الْمُعِلَّ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ عِلْمُ عِلْمُعِلَّ عِلْمُ عِلْمُ ریفرنڈم بھی کرایا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب نے جوابھی تک سرحد کے وزیر اعلی تنهے، ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں اس منزل پر آ کرنٹرکت کی ...... لارڈ ماؤنٹ بیٹن اینے استعواب رائے کے منصوبے کے بارے میں آھیں بتا چکے تنے اور ڈاکٹر خان صاحب سے بدیوجھ کے تھے کہ آتھیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب وزیرِ اعلیٰ تھے کیونکہ آٹھیں اینے ساتھ اکثریت کی حمایت کا دعویٰ تھا۔ چنانچہ استصواب رائے کو تجویز بروہ اعتراض ہیں کرسکتے تھے۔انھوں نے بہر حال ایک نیامسکلہ اتھا دیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ اگر کوئی استصواب رائے ہوتو سرحد کے پٹھانوں کو پختونستان کے حق میں رائے دینے کا اختیار بھی ہونا جا ہیے جوان کی اپنی ریاست ہوگی۔ واقعه بيقا كه خان برادران سرحد مين استنه طاقت ورنبين بنصح جتنا كه كانكريس جهتي تھی۔ نقشیم کے لیے تحریک شروع ہونے کے بعدان کااثر کم ہوگیا تھا۔اب جبکہ یا کستان کی منزل سامنے تھی اور مسلم اکثریتی صوبوں ہے ایک آ زادریاست کی تشکیل کا موقع ویے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا ، پورے سرحد میں ایک جذباتی انقلاب کی لہر دوڑ گئی تھی۔ یا کستان کی تحریک کومزید تقویت انگریز اضرول کی سرگرمیوں سے ملی جو کھل کریا کستان کی تائدكرتے تھاورسرحد كے قبائلى سرداروں كى اكثریت كوبیز غیب دیتے تھے كہ و وسلم ب<u>ی</u>ک کی حمایت کریں۔

ڈاکٹر خان صاحب نے ویکے لیا کہ سرحد کی قیادت کو برقر ارر کھنے کا واحد موقع ان
کے لیے اس میں تھا کہ پختو نستان کے مطالبے کا نعرہ بلند کریں۔ بہت سے پٹھان اپنی
ایک جھوٹی می ریاست کو ترجیح ویں سے کیونکہ انھیں پنجابیوں کے تسلط کا خوف تھا۔
بہرحال ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کسی نے مطالبے کے بارے میں سننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اپنی
تجویز کوحتی الا مکان جلد از جلد ممل میں لانا چاہتے تھے اور ایک آزاد پختو نستان کے سوال
یہ تقصیلی بحث بھی نہیں کی میں۔

چونکہ یہ آخری موقع تھاجب خان بھائیوں نے کائٹریس سے تفکو میں حصدلیا، میں اس منزل پر مختفراً یہ بیان کرسکتا ہوں کہ تقلیم کے فوراً پہلے اور بعدان کے ساتھ کیا ہوا۔ جب انعوں نے دیکھا کہ کا تحریب اب تقلیم کی ہمنوا ہو چکی ہے تو ان کی بجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ استعمواب دائے سے تو وہ غالبًا انکار نہیں کرسکتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔اس کا مطلب یہ

کا تکریس ورکنگ ممینی نے سرحدی کا تکریس کے فیصلے کی توثیق کردی تھی جس کے تحت خان عبدالغفارخال كوبيا تقيارد ، ويا كميا تفاكما يخصوب كي صورت حال سے منن کے لیے جو کارروائی مناسب مجھیں وہ کریں۔مرحدی کا تحریس اب ایک آ زاد بیمان ریاست کا مطالبه کرربی تھی جس کا آئین جمہوریت مساوات اور ساجی انصاف کے اسلامی تضور کی بنیاد پروضع کیا گیا ہو۔ابینے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے خال عبدالغفارخال نے کہا کہ مرحدی پٹھانوں کی ایک این المیازی تاریخ اور ثقافت می اور تاوقتے کہ اکلیں اپنے اداروں کو برقر ارر کھنے اور فروغ دینے کی ممل آزادی حاصل ہو، اسے بیائے رکھناممکن نہیں تھا۔ اس لیے انھوں نے میدوی کیا کدرائے شاری صرف یا کتان اور ہندوستان میں ہے ایک کو نتخب کر لینے کی بنیاد برنہ ہو، بلکه ان کے سامنے ایک تیسراراسته آزاد پختونستان کے تن میں رائے دینے کا بھی ہونا جائے۔ صرف ای طرح استصواب رائے سیح ہوگا اور حقیقی معنوں میں عوام کی رضامتدی کا ترجمان ہوگا۔ اكرابياتبي كياتواستصواب رائ بمعنى بوكرره جائع كاكيوتكه يختون لوك ياكتنان میں دوسرے عناصر کے ذریعہ جذب ہو کررہ جائیں مے۔ کی اسباب کی بنا پر سیوجا جا سكتا ب كداكر استصواب رائ من أزاد بخونستان كاستله ثال كرليا ميا بوتا تواكر سرحدوالوں کی اکثریت نہیں، پھر بھی بہت بوی تعداد نے اس کے حق میں دوث دیے ہوتے۔انھیں پنجابیوں کے ذریعہ نکل لیے جانے کا ڈرتھا اور صرف می ایک واقعہ انھیں یا کتان کے خلاف دوٹ دینے کے لیے بہا لے جاتا۔

دیا۔ اگر خال بھا نیوں نے اس کا بائیکاٹ نہ کیا ہوتا اور ان کے حامیوں نے بی لگا کر کام کیا ہوتا تو یعنی سے کوئی بیس کے سکتا کہ نتیجہ کیا ہوتا اور ان کے حامیوں نے بی لگا کر کام کیا ہوتا تو یعنین سے کوئی بیس کیدسکتا کہ نتیجہ کیا ہوتا۔ بہر حال ، استعواب رائے کا نتیجہ سلم لیگ کے تی میں گیا اور برطانوی حکومت نے اے فورا تسلیم کرلیا۔

سے مطابقت بیدا کرنے کے لیے اپ دو یے میں ترمیم کر لی۔ انحوں نے بیا علان کیا کہ
ا داد پختونستان کے ان کے مطالبات کا مطلب ایک الگ ریاست کا قیام نہیں تھا بلکہ
ا داد پختونستان کے ان کے مطالبات کا مطلب ایک الگ ریاست کا قیام نہیں تھا بلکہ
پاکستان کی ایک اکائی کے طور پروہ مرحد کے لیے مکمل خود مختاری شلیم کرانا چاہتے تھے۔ انھوں
پاکستان کی ایک اکائی کے طور پروہ مرحد کے لیے مکمل خود مختاری شلیم کرانا چاہتے تھے۔ انھوں
نے وضاحت کی کہ ان کا مطالب پاکستان کے لیے ایک ایسے آئین کا تھا جوا بی مختلف اکائیوں
کو مکمل صوبائی خود مختاری کی صفاحت دے اور اس طرح بٹھانوں کی ساجی اور ثقافتی زندگی کا
تحفظ کر سے اس طرح کے آئین تحفظات کے بغیر، بنجابی پورے پاکستان پرغالب آجائیں
تحفظ کر سے اس طرح کے آئین تحفظات کے بغیر، بنجابی پورے پاکستان پرغالب آجائیں
گلور بٹھانوں اور دومری انگینوں کواہنے جائز حقوق سے بھی محردم کردیں گے۔

اس کا اعتراف مروری ہے کہ خان بھا یوں کا یہ مظالبہ بدی طور پر معقول تھا۔ یہ
اس قرارداد ہے بھی ہم آ بنگ تھا جے خود ملم لیگ نے لا ہور میں منظور کیا تھا اور جس میں
اس نے بھی کوئی ترمیم نیس کی تھی۔ ای لیے اس کا کوئی جواز نیس تھا۔ جب مسٹر جنا ہے ۔
یہ کہتے ہوئے خان بھا بھول پر الزام لگایا کہ وہ پاکتان سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہے۔
درامس خان عبدالنقارخال نے کراچی میں ان سے کی طاق تیس کی تھیں اور ایک مزل
پر تو ایسا لگا تھا کہ ایک مجموعا ہوجائے گا۔ حالا سے کا ما قاتیں کی تھیں اور ایک مزل
تھا کہ جنا ہ، خان عبدالنقارخال کے خلوص سے متاثر ہوئے تھے اور پٹاور جا کر ان سے
قاکہ جنا ہ، خان عبدالنقارخال کے خلوص سے متاثر ہوئے تھے اور پٹاور جا کر ان سے
اور ان کے دفقا سے منا چاہتے تھے گریہ ہوئیں پایا۔ جلدی ہی خان بھا ٹیوں کے سیا ی
دشمول نے جنا ہے کہ دماغ میں ان دونوں کے خلاف نہ ہر مجردیا۔ خان عبدالقوم خاں
جنموں نے مرحد میں وزادت بنائی تھی ، قطری طور پر جنا ہی اور خان بھا ٹیوں کے مابین
مخاہمت میں معالمت کے خالف تھے۔ اس لیے انھوں نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ کوئی
مغاہمت میکن شری و دافر ہے کہ ان کی حکومت نے شائنگی اور انساف کا ذرا بھی لیا نے
مغاہمت میں نہیں دکھا اور ہر طرح کے غیر قانونی اور خاروا ذرائع اختیار کرکے
خدائی خدمت گاروں کو کچل دیا۔ جمہورے کو کیل دیا گیا اور طاقت کی عمل داری قائم خدائی خدمت گاروں کو کچل دیا میں اور طاقت کی عمل داری قائم

اَ زَادِي بَنْ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْم ہوگئ۔خان عبدالغفارخان، ڈاکٹر خان صاحب اورخدائی خدمت گاروں کے دوسرے تمام لیڈر بغیر کی قانونی الزام یا مقدے کے جیل میں ڈال دیے محصے۔تقریباً چہ بری تك وه جيل ميں يرك علق رب - خان عبد القيوم خان كى كينه يرورى من اتى كروا جث آ کئی کمسلم لیک کا ایک حلقہ تک ان سے بیزار ہوگیا اور سے کہا کہ خال بھا تیوں پریا تو مقدمه جلایا جائے ، یا پر آتھیں رہا کردیا جائے۔الی تمام کوششیں ، بیرحال ، لاحاصل ر ہیں...... قانون کے نام پرایک غیرقانونی استبداد کاارتکاب کیاجا تاریا۔

الرجون ١٩٢٤ء كوا \_\_ آئى \_ى \_ى كى مينتك ہوئى ميں نے ا\_\_ آئى \_ ک ۔ ک کی بہت میٹنگوں میں شرکت کی ہے، مگر مداس کی عجیب ترین میٹنگوں میں سے ایک تھی جس میں میری بدستی تھی کہ میں بھی شریک ہوا۔ کا تحریس ، جس نے ہمیشہ مندوستان کے اتحاد اور آزادی کی جنگ الزی تھی ، اب ملک کوشیم کرنے کی ایک سرکاری قرارداد برغور کرری تھی۔ پنڈت کووند بلھ نیت نے قرارداد پیش کی اور جب سردار پیل

اورجوابرلال اس يربول عطية كاندمى جي كومدا ظلت كرتى يدى

ميرك لي كالحريس كاس نفرت الكيزطريق عيمتم إردالتا نا قابل برداشت تفا-ایی تقریری ، میں نے ماف کہا کہور کتا کینی جس نیطے تک پیچی ہے، ایک انتائی بدبخانه صورت حال كانتجه تغابه تدوستان كي اليقتيم ايك الميه تغااورا تملى الكهات جوال کی تمایت میں کی جاستی تھی ہتی کہ ہم نے بوار سے والے نے کی بحر پوروشش کی تھی مريم ناكام رب عظداب كوئى اورراستنيس تفااوراكريم الجى اوراى جكه زادى جابتے تھے تو جمیں ہندوستان کی تقیم کے مطالبے کے مامنے مرجعکانا تھا۔ جمیں بہر حال يبيل بعولنا فاسي كرقوم ايك باوراس كى فقائى زندكى ايك باوراك ربى يم سای سی با تاکام رے اورای لیے ہم ملک کونتیم کررے تھے۔ ہمیں ای محک است اللیم کر لنی جاہے لیکن ای کے ساتھ ساتھ جمیں اپنے اس یعین کو قائم رکھے کی کوشش کرتی طاسيك كرجارى نقافت كابوارويس كياجائ كاراكرياني عن بم ايك جيرى ركودي و بظاہرایا کے کا کریانی بٹ کیا ہے لین یانی تو جوں کا توں رہتا ہے اور جے بی جیزی مٹانی جاتی ہے تو ظاہری تعلیم بھی حتم ہو جاتی ہے۔ مردار بیل کومیری تقریرا چی بیس کی۔انھوں نے اپی تقریباً تمام تقریر علی نے

شری ٹھڑن نے شدو مرے ساتھ قرارداد کی خالفت کی اور اس کی وجہ یہ بنائی کہ ہندو ستان کی ثقافتی اور تو می زعد کی کونسیم نہیں کیا جاسکتا۔ وہ جو بھی کہدرہ ہے۔ اس سے بھیے اتفاق تھا جھے اس شرک نہیں تھا کہ انھوں نے اب جو بھی کہاوہ بھی سی تھا۔ گربہر حال، میں سنیس بھول سکتا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی عمر بحرای نظر یے کی خالفت کرتے رہے ہے۔ یہ بات جیب تھی کہ اب قری وقت میں وہ غیر تھی ہندوستان کی آ واز بلند کردہ ہے۔

پہلےروز کے میا جے کے بعد، در کتگ کیٹی کی قرارداد کے ظاف احمامات بہت شدید تھے۔ نہ قوینڈ ت بہت کی ترخیم صلاحیت اور نہ ہی مردار پٹیل کی طاقت لمانی لوگوں کو یہ قرارداد منظور کرنے پر مائل کر گی۔ وہ یہ کربھی کس طرح سے تھے جب کہ ایک معنی میں یہ اس سب کی کم لفی تھا جو کا گریس اپنے روز قیام ہے کہتی آئی تھی ؟ اس لیے یہ ضروری ہو گیا کہ گا کہ تھی تی میا ہے تھی مداخلت کریں۔ انھوں نے مہروں سے ایکل کی کہا گریس در کتگ کیٹی کی تمایت کریں۔ انھوں نے بید بھی کہا کہ وہ بیشہ سے تقسیم کے کا گریس در کتگ کیٹی کی تمایت کریں۔ انھوں نے بید بھی کہا کہ وہ بیشہ سے تقلیم کے کا گلف تھے اور کوئی تخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ بہر حال ، وہ یہ حوں کرتے تھے کہ ایک مورت حال پیدا ہوگئی تھی جب کوئی اور راستہیں رہ گیا تھا۔ سیا سی حقیقت بیندی ماؤنٹ بیشن کے بیان کو قبول کرنے کا مطالبہ کرتی تھی اور وہ مہروں سے حقیقت بیندی ماؤنٹ بیشن کے بیان کو قبول کرنے کا مطالبہ کرتی تھی اور وہ مہروں سے حقیقت بیندی ماؤنٹ بیشن کے بیان کو قبول کرنے کا مطالبہ کرتی تھی اور وہ مہروں سے

ا پیل کریں گے کہ پنڈت نیت کی پیش کی ہوئی قرار داوکومنظور کرلیں۔ جب قرار داد ووٹ کے لیے سامنے رکھی گئی تو انتیس ووٹ اس کی حمایت میں یڑے؛ پندرہ مخالفت میں ....جتی کہ گاندھی جی کی اپیل بھی اس ہے زیادہ ممبروں کو ملک کی تقسیم کے حق میں ووٹ دینے پر مائل نہ کرسکی! قرار دادیے شک منظور ہوگئی ،مگرلوگوں کے ذہن کی حالت کیاتھی؟ سب کے دل تقتیم کے خیال ہے ہوجھل تھے۔ کوئی بھی شخص مشکل ہی ہے قرار دا دکو ڈبنی تحفظات کے بغیر منظور کرسکنا تھا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جنھوں نے تقتیم کوقبول کرلیا ،ان کے تمام احیاسات بھی اس کےخلاف تھے۔ بیاضی بڑی بات تھی۔ مگراس سے بھی زیادہ براوہ فتنهانكيز فرقه واراند برويبكنثره نقاجو برطرف عام بهوتا جار بإنقا- كأنكر بي حلقول ميس تحطي عام میرکہا جارہا تھا کہ پاکستان میں ہندوؤں کوخوف زدہ ہونے کی ضرورت تہیں ہے كيونكه ساز هي حيار كروزمسلمان مندوستان ميس ربيل كياورا كرياكتان ميس مندووك بركوني ظلم مواتواس كالتيجه مندوستان مين مسلمانون كوتهكتناير \_عكا-اے۔ آئی۔ ی ۔ ی کی میٹنگ میں سندھ کے ممبروں نے زور وشور کے ساتھ قرارداد کی مخالفت کی۔ انھیں ہرطرح کے یقین دلائے محتے تھے۔ پبلک پلیٹ فارم برتو تہیں ، مربی بات چیت میں ان سے کہا جاتا تھا کہ اگر انھیں یا کستان میں کسی طرح کی ر کا وٹیں یا ذکتیں جھیلنی پڑیں تو ہندوستان اس کا بدلہ ہندوستانی مسلمانوں سے لے گا۔ جب بہلے پہل مجھے اس طرح کی تجاویز کا پند چلاتو مجھے صدمہ ہوا۔ میں نے فورا سمجهلیا که بیالی خطرناک جذبه تقااوراس کے نتائج بہت افسوسناک اور دوررس ہوسکتے

شروع میں برطانوی حکومت نے اقد ارکی نتقلی کے انظامات کھل کرنے کے بیدرہ مینوں کی مدت مقرر کی تھی۔ دراصل ۲۰ رفر وری ۱۹۲۷ء کو مرفرا بھی نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ برطانوی حکومت، جون ۱۹۲۸ء سے بہلے کی کی تاریخ تک فرے وار ہندوستانی ہاتھوں میں اقد ارکی فتقلی کا معم ارادہ رفحتی ہے۔ بہرحال ۲۰ فروری اور سارجون کے درمیان بہت کچھ ہو چکا تھا۔ اب جبکہ تقسیم کا منصوبہ منظور ہو چکا تھا لا رڈ او نٹ بیٹن نے اعلان کیا کہ اس اسکیم کوجتنی جلد ہو سکے بروئے کا رفایا جبات ان کے مقاصد شاید ملے بطے سے ایک طرف وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کو جائے ۔ ان کے مقاصد شاید ملے بطے سے ایک طرف وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کو ہندوستانی ہاتھوں میں ذمیر واری جنٹی جلدی ممکن ہوسونب دینی چاہیے۔ دوسری طرف ان میں عالی بیدوستانی ہاتھوں میں ذمیر کہ تا خبر کی وجہ سے ان کے منصوبہ میں نئی رکاوٹیں بیدا ہو سکتے ہیں۔ کیبنٹ مشن بیان کے انجام نے طاہر کردیا تھا کہ اس کے اطلاق میں تا خبر کے باعث دوبادہ سوچنے کا سلسلہ شروع ہوگیا اور بالاً خرچان کومستر دکردیا میں۔ انسی تقسیم کی باعث دوبادہ سوچنے کا سلسلہ شروع ہوگیا اور بالاً خرچان کومستر دکردیا میں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے لیے تین ماہ کی مدت رکھی جس میں انھیں تقسیم کی کارروائی پوری کرنی تھی۔ بیکوئی آسان مرحلہ تیں تا این کے موت میں ایک کارروائی پوری کرنی تھی۔ بیکوئی آسان مرحلہ تیں تھا اور میں نے است کم وقت میں ایک کارروائی پوری کرنی تھی۔ بیکوئی آسان مرحلہ تیں تا ان کے موت میں انہیں تقسیم کی کارروائی پوری کرنی تھی۔ بیکوئی آسان مرحلہ تیں تا ان کی مدت رکھی جس میں انہیں تقسیم کی کارروائی پوری کرنی تھی۔ بیکوئی آسان مرحلہ تیں تاریخ

مسلمانوں ، ہندوؤں اورای کے ساتھ ساتھ سکھوں کے بعض طفے سوچتے تھے کہ لا ہورکا مسکد تشدد کا طریقہ افتیار کرکے سطے کیا جاسکتا تھا۔ عام طور پر دیکھا جائے تولا ہور اور اس کے گردونواح میں املاک کے مالک طبقات ہندو تھے۔مسلمانوں نے سوچا کہ ہندوؤں کو سب سے زیادہ تکلیف ، وہ ان کی املاک کو تباہ کرکے اور معاثی سطح پر آخیں مندوؤں کو سب سے زیادہ تکلیف ، وہ ان کی املاک کو تباہ کرے اور معاثی سطح پر آخیں نقصان پہنچا کردے سکتے ہیں۔ چنانچہ انعوں کا رفانے اور مکانات جلا دیے اور بغیر کئی تفریق کے غیر مسلموں کی جائیدادلوث کی۔ لا ہور میں ہندوؤں کے بعض حلقوں نے تفریق کے غیر مسلموں کی جائیدادلوث کی۔ لا ہور میں ہندوؤں کے بعض حلقوں نے

انھیں میلکتھی کہ کلکتے کی شمولیت ہندوستان میں برقر اردینی جا ہیے۔ یہ تھی وہ صورت حال جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بنگال اور پنجاب کی تقسیم پر توجہ دی ...... فیصلہ میہ کیا گیا تھا کہ صوبائی اسمبلی میں ووٹوں کے ذریعے میہ طے کیا جائے گا کہ ان صوبوں کو تعلیم کیا بھی جانا جاہے یا بید کہ اٹھیں جوں کا توں ہندوستان یا یا کتنان میں شامل کر دیا جانا جا ہیے۔ بنگال اور پنجاب دونوں اسمبلیوں نے تقلیم کے حق میں ووٹ دیے اور بیہ طے کرنا ضروری ہو گیا کہ دونوں نے صوبوں کی حدیں کیا ہوں کی۔لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک حد بندی کمیشن اس سوال سے نمٹنے کے لیے مقرر کیا اور مسٹرریڈ کلف سے کہا کہ وہ اس کام کوسنجالیں۔اس وقت مسٹرریڈ کلف شملہ میں تھے۔ انھوں نے بہتقر رمنظور کرنیا تھریہ تبحویز کیا کہ اینا سروے وہ جولائی کے اوائل میں شروع كريں كے۔انھوں نے اس طرف بھی توجہ دلائی كہ جون كی تری میں پنجاب كی زمينوں كا سرو ہے کرنا تقریباً ناممکن ہوگا اور اگر بہر حال جولا کی میں بیکام کیا تھیا تو صرف تین یا جار ہفتوں کی تاخیر ہوگی۔لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان سے کہا کہ وہ ایک دن کی تاخیر کے لیے مجمی تیار ہیں ہیں اور تمن یا جار ہفتوں کے التواکی تجویز کا تو خیر کوئی سوال ہی تہیں ہے۔ ان کے احکامات کی تعمیل کی تئی۔ مرف ایک مثال ہے اس مستعدی اور کار پردازی کی جس کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بینن کام کرتے تھے۔

ایک دوسرامسکله جولارو ماوست بینن کودر پیش تفاحکومت مند کے اٹاتوں اور دفاتر

رہ آزادی ہند اللہ میں میں میں میں مشکلات تھیں جو پورے کے تقدیم کا تقام حتی کہ ان صوبوں کے سلسلے میں بھی مشکلات تھیں جو پورے کے پورے ایک یا دوسری ریاست میں شامل ہوگئے تھے۔ ان صوبوں سے متعلق دستاویزات کو جو پاکستان میں چلے گئے تھے، الگ کرنا تھا اور پاکستان بھیجنا تھا۔ وہ صوبے جو تقدیم ہوگئے تھے ان کے معاملے میں میہ مرحلہ مزید سخت تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شخصی طور پر بیشتر انظامات کی نگرانی کی اور اس مقد کے لیے انھوں نے جس کمیٹی کا تقرر کیا تھا، اس نے ہرسوال کو پیدا ہوتے ہی ملے کردیا۔

اس سے بھی زیادہ وشوارمسئلے ملک کی مالیات کے بیوارے اور فوج کی تقسیم کے تنے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی معاملہ ہی اور قوت عمل کے سامنے کوئی رکاوٹ بہت بڑی ٹابت ہیں ہوئی۔ مالیات کے پیچیدہ ترین مسائل معینہ مدت کے اندر طے کردیے گئے۔ فوج کے سلسلے میں بیر فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے پاس فوج کا ایک چوتھا کی حصہ ہونا جا ہے اور ہندوستان کے پاس تین چوتھائی ، بیسوال اٹھا کہ کیا فوج کوفور اُنفسیم کر دیا جائے یا دو یا تین برس کے لیے اسے ایک متحدہ کمان کے تحت کام کرنے دیا جائے ..... فوجی کمانڈرول نے صلاح دی کہ اس مدت کے دوران عام اساف مشتر کہ ہونا جا ہے میں ان کے دلائل سے متاثر ہوا اور ان کی تائید کی۔ ان اسباب سے قطع نظر جولارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پیش کیے تھے،میرے پاس کھا بی دلیل بھی تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ تقسیم کے بعد بدامنی اور فسادات تھیل جا تیں گے۔ میں نے سوجا کہ اس سیاق میں ا کیے مشتر کہ فوج ہندوستان کی بہتر خدمت کر سکے گی ، میں اینے ذہن میں صاف تھا کہ آگر صورت حال کو بیانا ہے تو ہمیں فوج کے اندر فرقہ وارانہ بڑار سے ہیں کرنے جا ہمیں۔اگر فوج کوسیاست سے باہررکھا گیا ،ان کی ڈسپلن اور غیرجانبداری قائم رہے گی۔اس کیے میں نے ایک متحدہ کمان پرزور دیا اور میں ان الفاظ کو ضبط تحریر میں لانا حیا ہتا ہوں کہ لارڈ ماؤنث بین نے میرے موقف کی حمایت کی۔ مجھے یقین ہے کہ اگرفوج متحدہ رہتی تو ہم آ زادی کے فور آبعد بہنے والی خون کی ندیوں سے چے سکتے تھے۔

ریکتے ہوئے مجھے افسوں ہوتا ہے کہ میرے دفقانے مجھے سے اتفاق نہیں کیا اور پرزور طریقے سے میری مخالفت کی۔ سب سے زیادہ حیرانی مجھے جس بات پر ہوئی وہ ڈاکٹر راجندر پرسادگی مخالفت کی تھی۔ وہ امن پہند تھے اور عدم تشددان کا مسلک تھا۔ اس میراخیال ہے کہ بیا کہ خطرناک فیصلہ تھا۔ اس نے فوج کوفرقوں کی بنیاد پر تقسیم کر دیا۔ مسلمان دستے پاکستان کے جصے میں چلے گئے ، اور ہندواور سکھ دستے ہندوستان ہی میں رہے۔ اس نے فوج میں بھی فرقہ پرستی کا زہر پھیلا دیا جواب تک اس سے بجی ہوئی مقل تہ جب ۱۵ راگست کے بعد بے گناہ مردوں اور عورتوں کا خون سرحد کے دونوں طرف بہاتو فوج خاموش تماشائی بنی رہی۔ اس سے زیادہ برایہ ہوا کہ بعض معاملات میں فوجی خود بھی اس لڑائی میں شامل ہو گئے۔

لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مجھ سے یہ بات غصے سے زیادہ افسوں کے ساتھ کہی کہ مشرقی بنجاب میں فوج کے ہندوستانی اراکین مسلمانوں کے قل میں شریک ہوتا چاہتے سے مشرائریز افسروں نے بڑی مشکل سے انھیں روکا۔ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی رپورٹ تھی اور میں پوری طرح یقین کے ساتھ نہیں کہ سکتا کہ انگریز افسروں کے بارے میں یہ بیان کہاں تک درست ہے۔ بہر حال اپنے ذاتی علم کی بناء پر جھے یہ پنہ ہے کہ سابقہ غیر منقسم ہندوستان فوج نے پاکستان میں ہندوؤں اور سکھوں کو قبل کیا اور ہندوستان میں مسلمانوں کو سب ہندوستان فوج کی شاندار روایت منتشر ہوگئی اور ان کے اب تک مسلمانوں کو سب بندوستان فوج کی شاندار روایت منتشر ہوگئی اور ان کے اب تک مسلمانوں کو تابل فخر ریکارڈ برایک دھے لگ گیا۔

سرکاری طازمتوں کے بارے میں میری تجویز بیتی کہ انھیں فرقہ وارانہ بنیاو
پر تقبیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ سیاسی احتیان نے ہمیں ملک کی تقبیم کوشلیم کرنے پر مجور
کیا تھا، لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ سرکاری کارکوں کوان کے اپنے علاقوں سے
اکھاڈ دیا جائے۔ میرا خیال تھا کہ تمام ملازمت پیشہ لوگوں کوان کے اپنے صوبوں
میں برقر اررکھنا چاہیے۔ چنا نچے مغربی پنجاب، سندھ یا مشرقی بنگال کے ملاز مین کو،
شواہ کسی بھی فرتے سے متعلق رہے ہوں، پاکتان میں رہنا چاہیے۔ ای طرح وہ
مذوبی یا مسلمان ، ہندوستانی صوبوں سے تھا، انھیں قطع نظر اس تغربی کے کہ وہ
ہندو ہیں یا مسلمان ، ہندوستان کی خدمت کرنی جائے۔ میرا خیال تھا کہ اگر ہم کم از

وہ آزادی ہند میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں میں ایک کم ملازمتوں سے فرقہ وارانہ جذبات کو باہررکھ سکے ، تو دونوں ریاستوں میں ایک بہتر ماحول برقرار رکھا جاسکے گا۔ اس طرح انظامیہ فرقہ واریت کے زہر سے بچا رہے گا اور ہر ریاست کی اقلیتیں ، اپنے تحفظ کا بہتر احساس کرسکیں گی ......... مجھے یہ ہوئے افسوں ہے کہ میری منتیں لا حاصل رہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام مرکاری کارکنوں کو ہندوستان یا یا کستان کے انتخاب کاحق دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً کسی استفاء کے بغیر ہندووں اور سکھوں نے ہندوستان کا امتخاب کیا اور مسلمانوں نے یا کستان کا احتجاب کیا اور مسلمانوں نے یا کستان کا۔

اس مسئلے پر میں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے مفصل گفتگو کی ، میں نے اس امر کی نشا ندہی کی کہ فوج کو اور سرکاری ملازمتوں کوفرقہ وارانہ بنیا د پر تقسیم کرنا کس درجہ خطرناک تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مجھ سے اتفاق کیا اور میر ہے موقف کی حمایت کے لیے حتی الامکان کوشش کی۔ جہاں تک فوج کا تعلق تھا ، انھیں کوئی کا میا بی بیس ملی ۔ سرکاری کا رکنوں کے سلطے میں ان کی کوششوں کا واحد منتجہ بیہ ہوا کہ ملاز مین کو مستقل یا عارضی طور پر انتخاب کا حق وے دیا گیا۔ ایسے لوگ جفوں نے عارضی طور پر اپنا حق انتخاب استعال کیا ، انھیں چھ مہینے کی مدت کے اندراپنے نے عارضی طور پر اپنا حق انتخاب استعال کیا ، انھیں چھ مہینے کی مدت کے اندراپنے دیا کہ خواس دیا ستوں نے بیرضانت دی کہ وہ لوگ جواس طریقے سے اپنے امتخاب پر نظر خانی کا حق بھی دیا گیا۔ وونوں ریا ستوں نے بیرضانت دیا تی گئی تھی میں مواس کے ساتھ کہنی ہے اگر چہ یہ جیجیدہ یقین دہانی کی گئی تھی مگر وہ بدقسمت افراد جفوں نے عارضی طور پر بیا نتخاب کیا ان کے ساتھ کسی بھی میشہ منصفانہ سلوک نہیں ہوا۔

بچھے یہ کہتے ہوئے بھی افسوں ہے کہ مسلم لیگ نے انتخاب کو بروئے کار لانے کے معاطے میں بھی نادانی اور بے صبری سے کام لیا۔ اس نے تمام مسلمانوں کو پاکستان کا انتخاب کرنے اور ہندوستان کو چھوڑ دیے پراکسایا۔ اس وقت مرکزی دفاتر میں بہت ی کلیدی جگہوں پرمسلمان مامور تھے۔مسلم لیگ نے ان سب پردباؤ ڈالا کہ ہندوستان چھوڑ دیں جولوگ فورا تیار نہیں ہوئے انہیں ہر طرح کی رپورٹوں سے ڈرایا گیا کا تحریس کے مسلم طور پر برسرا فقد ارا جانے طرح کی رپورٹوں سے ڈرایا گیا کا تحریس کے مسلم طور پر برسرا فقد ارا جانے

اس مراسلے کا بتیجہ بید لکلا کہ مرکزی وفاتر کے بہت سے مسلمان افسروں کا اعتاد بحال ہوگیا اور انھوں نے ہندوستان میں ہی قیام کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ کے لیڈروں کو جب اس کا پنۃ چلا ، تو جوافسر یہاں رکنا چاہتے تھے ، انھیں ورغلانے کی مہم شروع کر دی گئی۔ ایک طرف وہ اپنے مستقبل کے سلسلے میں سراسیمگی کے شکار تھے نہ جانے ان کا حشر کیا ہو۔ دوسری طرف ، انھیں بید جھمکی دی گئی کہ اگروہ ہندوستان ہی میں رہے تو مسلم لیگ اور حکومت پاکستان انھیں اپنا وشمن سمجھیں سے اور ہر ممکن طریقے ہے انھیں پر بیٹان کریں ہے۔

ان میں بہت سے افر ان صوبوں سے آئے تھے جنھیں پاکتان کا حصہ بنتا تھا۔ جب انھوں نے بید ویکھا کہ سلم لیگ کے ارباب اختیار پاکتان میں ان کی املاک اور ان کے رشتہ داروں سے بدلہ چکا نا چا ہے ہیں تو ان میں سے بیشتر بے حد پریشان ہوئے ۔۔۔۔۔ میری اپنی وزارت میں کئی مسلم افراو نچ عہد وں پر ہامور تھے۔انھوں نے میری یقین دہانیوں کے بل پر ہندوستان کا انتخاب کیا تھا لیکن جب مسلم لیگ نے ان کے خاندانوں اور ان کی اطاک کے خلاف دھمکیاں دیں تو ان میں سے بعض اظہار آئکھیں لیے میرے پاس آئے اور بولے ہم نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا ، محراب مسلم لیگ کی دھمکی کے بولے ہم نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا ، محراب مسلم لیگ کی دھمکی کے بولے ہم نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا ، محراب مسلم لیگ کی دھمکی کے بولے ہم نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا ، محراب مسلم لیگ کی دھمکی کے بولے ہم جبور ہیں کہ انتخاب کرلیں۔

تمام مسلمان افسروں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنیکی مسلم لیگ کی یہ کارروائی، احتقانہ بی نہیں نقصان دہ بھی تھی۔ دراصل یہ مجموعی طور پر ہندوستان کی بہنست مسلمانوں کے لیے زیادہ نقصان دہ تھی ....... اب جبکہ تقسیم کو قبول کر لیا گیا تھا اور پاکستان کا قیام عمل میں آر ہا تھا، تو یہ بات صاف تھی کہ نئی ریاست میں مسلمانوں کو ہر فائدہ ملے گا۔ اس کے ساتھ اگر پچھ مسلمان ہندوستان میں بی ملازمت کرتے رہے، تو نہ صرف یہ کہ اس سے انھیں ذاتی فائدہ پنچے گا، بلکہ پورے فرقے کے لیے بینہایت سود مند ہوگا۔ چند ذمہ دار عہدوں پر مسلمانوں کی موجودگی نے اس فرقے میں پہلے سے زیادہ اعتاد پیدا کیا ہوتا اور بہت سے نامعقول اندیشے رفع ہوجاتے ...... میں یہ پہلے بی کہہ چکا ہوں کہ تقسیم پر نامعقول اندیشے رفع ہوجاتے ...... میں یہ پہلے بی کہہ چکا ہوں کہ تقسیم پر نامعقول اندیشے رفع ہوجاتے ...... میں یہ پہلے بی کہہ چکا ہوں کہ تقسیم پر نامور کی کرویہائی فارویہائی نادانی کی تھی ......مسلمان افسروں کی طرف لیگ کارویہائی نادانی کی ایک اورمثال تھا۔

چنانچہ ہم نے بیاعلان کر دیا کہ گورنر جزل کی حیثیت سے ہمارا انتخاب لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہیں۔ہم لیگ سے بیتو قع کرتے تھے کہ وہ بھی انہی کومنتخب کرے گی مگر

## <u>16</u>

## منقسم مندوستان

میں جو کہانی سنانا چاہتا ہوں ، اب اس کے آخری باب تک پینج چکا ہوں۔ ۱۲ اراگست کو ماؤنٹ بیٹن پاکستان کی نئی ریاست کا افتتاح کرنے کے لیے کرا چی گئے۔ انگے روز وہ واپس آ گئے اور ۱۵ اراگست ۱۹۴۷ء کورات کے بارہ بجے ہندوستان کی آزاد ریاست کا جنم ہوا۔

ملک آ زادتھا ،کیکن اس سے پہلے کہ لوگ آ زادی اور فتح کے احساس کا پورالطف اٹھاسکیں ، انھوں نے بیدار ہوتے ہی ہید یکھا کہ آ زادی کا ہمر کاب ایک عظیم المیہ بھی ہے۔ہم نے ریجی سمجھ لیا کہ آزادی کی نعمتوں سے محفوظ ہونے اور دم لینے سے پہلے ہمیں ایک طویل اور دشوار سفر طے کرنا ہوگا۔

کاگریں اورای کے ساتھ ساتھ سلم لیگ نے تقتیم کو قبول کرلیا تھا۔ چونکہ کاگریں پوری سخدہ قوم کی نمائندہ تھی اور سلم لیگ کو مسلمانوں میں و بیج جمایت حاصل تھی ،اس لیے عام طور پراس سے بہی مطلب نکالا جاتا کہ پورے ملک نے تقتیم کو مان لیا ہے۔ لیکن اصل صورت حال یکسر مختلف تھی۔ جب ہم نے تقتیم کے فور آپہلے اور بعد ملک پرنظر ڈالی تو ہم نے دیکھا کہ تقتیم کو صرف کا تکریس ورکنگ کمیٹی کی ایک قرار داد میں اور سلم لیگ کے رجیئر پرتشلیم کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے قوام نے تقتیم کو تشلیم نہیں کیا تھا۔۔۔۔۔۔ واقعہ یہ ہے کہ پرتشلیم کیا گیا وال اوران کی روح اس تقسیم کے تقور کی ہی مخالف تھی۔ میں یہ کہ چکا ہوں کہ سلم ان کا دل اوران کی روح اس تقسیم کے تصور کی ہی مخالف تھی۔ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ سلم لیگ کو بہت سے ہندوستانی مسلمانوں کی جمایت حاصل تھی لیکن اس فرقے میں ایک بردا کیگ کو بہت سے ہندوستانی مسلمانوں کی جمایت حاصل تھی لیکن اس فرقے میں ایک بردا حصدای بیا بھی تھا جس نے ہمیٹ لیگ کی خالفت کی تھی۔ ایسے لوگوں کو قدر دتی طور پر ، ملک کو حصدای بیا بھی تھا جس نے ہمیٹ لیگ کی خالفت کی تھی۔ ایسے لوگوں کو قدر دتی طور پر ، ملک کو

و آزادی بند کو مسلمان بھی جو مسلم لیگ کے پیروکار تھے ہیں۔ اب جہال آزاد کی اور سکھوں کا تعاق ہے ، ان کا ایک ایک آور سکھوں کا تعاق ہے ، ان کا ایک ایک آور سکھوں کا تعاق ہے کہ ان کا ایک ایک آور سکھوں کا تعاق ہے کہ ان کا ایک ایک آور سکھوں کے خلاف تھا۔ کا نگریس کے اس تقسیم کے منصوب کو مان لینے کے باوجودان لوگوں کی مخالفت میں ذرا بھی کی نہیں آئی تھی۔ اب جبکہ تقسیم ایک حقیقت بن چکی تھی تھی جو مسلم لیگ کے پیروکار تھے ، تقسیم کے نتیج سے دہشت ذرہ تھے ۔ اور کھل کریہ کہنے گئے تھے کہ بیرتو وہ کہنیں تھا جو وہ تقسیم سے مراد لیتے تھے۔ اور کھل کریہ کہنے گئے تھے کہ بیرتو وہ کہنیں تھا جو وہ تقسیم سے مراد لیتے تھے۔

دل برس بعد صورت حال پر دوبارہ نظر ڈالتے ہوئے میں بید بھتا ہوں کہ واقعات نظر اس کی تقمد ہی کردی ہے جو میں نے اس وقت کیا تھا۔ اس وقت بھی مجھے صاف نظر آتا تھا کہ کا گھر نسی لیڈروں نے تقییم کوایک آزاداور کھلے ہوئے ذہن کے ساتھ قبول نہیں کیا ہے۔ بچھے نے اسے محض غصے اور تاراضگی میں مان لیا تھا اور بعض دوسروں نے مایوی کیا ہے۔ بچھے نے اسے محض غصے اور تاراضگی میں مان لیا تھا اور بعض دوسروں نے مایوی کے ایک احساس کی وجہ سے ۔ لوگ جب غم و غصے اور خوف کے شکار ہوں تو معروضیت کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے ۔ تقییم کے دہ حمایت جنھوں نے جذبے کے دباؤیس آ کرقدم اٹھایا تھا ، بھلا کس طرح بیسوج سکتے ہے کہ وہ جو بچھ کر رہے ہیں اس کے مضمرات کیا ہیں؟

کا تحریسیوں بیس تقدیم کے سب سے بڑے مای سردار پٹیل تھے۔ کر ان تک کو یہ
یقین نیس تھا کہ بندوستان کے مسلے کا بہترین حل تقدیم ہے۔ انھوں نے جھنجا ہے اوراپی
گھایل خود پندی کی وجہ سے تقدیم کی جمایت میں اپنا پوراز در لگا دیا۔ وزیر مالیات کی
حیثیت سے لیافت علی خال ان کی تمام تجاویز کو جور دکر دیتے تھے، اس کے باعث ہرقدم
پر انھیں شکست کا احساس تک کرنا تھا۔ ای لیے تحق غیص آ کر انھوں نے طے کر دیا
کہ جب تقدیم کے سواکوئی چارو نہیں تو اس کو مان لیا جائے۔ انھیں اس کا بھی یقین تھا کہ
پاکستان کی دیاست پنچووالی نہیں ہے اور ذیادہ دن قائم نہیں رہ سکے گا۔ انھوں نے سوچا
کہ پاکستان تحویلت مسلم لیک کو گڑواسیق سکھائے گی۔ تعویٰ ہے، انھیں نا قابل بیان
د بیاکستان قویلت مسلم لیک کو گڑواسیق سکھائے گی۔ تعویٰ ہے، انھیں نا قابل بیان
د مشکلوں اور صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑے کا۔ سردار پٹیل کو شاید ہا میر تھی کہ ان صوبوں کو
مسلم لیک کے ظاف انھوں نے استے شدید تعقبات پیدا کر لیے تھے کہ لیگ کی پیردی
مسلم لیک کے ظاف انھوں نے استے شدید تعقبات پیدا کر لیے تھے کہ لیگ کی پیردی
مسلم لیک کے ظاف انھوں نے استے شدید تعقبات پیدا کر لیے تھے کہ لیگ کی پیردی

ابدالکام آزادی ہند مختلف کا میں ہندا ہے۔ اس کے ساتھ کراچی کے لیے دوانہ ہو گئے کہ اب ملک تقسیم اب مقلدوں کے نام اس پیغام کے ساتھ کراچی کے لیے دوانہ ہو گئے کہ اب ملک تقسیم ہو چکا ہے اور آخیس ہندوستان کا وفا دار شہری ہونا چا ہے۔ اس زخمتی پیغام نے ان میں کمزوری اور ہزیمت کا ایک عجیب احساس پیدا کر دیا ہے۔ ان میں بہت سے لیڈر سماراگست کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کی حالت قابل رحم تھی۔ ان میں سماراگست کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کی حالت قابل رحم تھی۔ ان میں موکا دیا ہے اور سے ہرایک نے گہرے ملال اور غصے کے ساتھ کہا کہ جناح نے آخیس دھوکا دیا ہے اور سے ہرایک نے گہرے ملال اور غصے کے ساتھ کہا کہ جناح نے آخیس دھوکا دیا ہے اور سے ہرایک ہے گئے۔

ان سے تفتگو کرتے ہوئے ہیں نے بچھلیا کہ ان اوگوں نے تقسیم کی ایک ایمی تھور یا بنائی تھی جس کا حقیقی صورت حال سے کوئی واسطنہیں تھا۔ وہ پاکتان کے اصل مغمرات کو سیحفے ہیں ناکام رہے تھے۔ اگر مسلم اکثری صوبوں نے ایک الگ ریاست بنائی تو یہ صاف طاہرتھا کہ وہ صوبے جہاں مسلمان اقلیت ہیں ہیں، ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ یو پی اور بہار کے مسلمان اقلیت ہیں تھے چنا نچے انھیں تقسیم کے بعد بھی ای حال میں رہنا تھا۔ یہ بات بجیب ہے گرحقیقت یہی ہے کہ ان مسلم لیگیوں کو بے وقوف بنا کریہ بجھا دیا گیاتھا کہ پاکتان بس بن جائے ، اس کے بعد قو مسلمان قواہ اکثری صوبے کے ہوں یا اقلیتی صوبے کے اور بنگال اقلیتی صوبے کہ اس کے بعد قو مسلمان قواہ اکثری صوبے کے ہوں یا کو سے کو اور بنگال اقلیتی صوبے کہ اس کے بعد قو مسلمان قواہ اکثری صوبے کہ مسلم اکثری صوبے ہندوستان کے تھے، تو ان احقوں کی بچھا وا دبنگال علی ہندوستان کی تھیم ہے واقعتا سب پھی گوا ہیئے میں آیا کہ انجوں سے جو اقعتا سب پھی گوا ہیئے ہیں۔ اس بین اس بین اس بین کے گوا ہیئے کہ اور انگیاں خور ایک اور انگیاں خور ایک کو بین ہیں بیا بلکہ ہندوستان کی تھیم ہے واقعتا سب پھی گوا ہیں ہیں۔ اس بین اس بین کر کے دکھ ویا۔ اب بین سبت خاصی کمزور ہوگئی۔ حرید برآن ، اپنی اجتھائہ کارروائی ہے انہوں نے ہندوک کی بین بینے کر کے دوک کو بیا۔ اب بین اجتھائہ کارروائی ہے انہوں نے ہندوک کی بین بین ہیں بین بیندوک کی بوروگئی۔ حرید برآن ، اپنی اجتھائہ کارروائی ہے انہوں نے ہندوک کی بیندوک کی بیندی ہیں بیندوک کی بین بیندوک کی بیندوک کی بیندوک کی بیندیں تھائی کی دور ہوگئی۔ حرید برآن ، اپنی اجتھائہ کارروائی ہے انہوں نے ہندوک کی بیندوک کی بیندیں کیا ہوروگئی۔ حرید برآن ، اپنی اجتھائہ کارروائی ہے انہوں نے ہندوک کی بیندوک کیا کہ بیندوک کی بیندی کیا ہوروگئی۔ حرید برآن ، اپنی اجتھائہ کارروائی ہے انہوں نے ہندوک کی بیندوک کیا کہ بیندوک کی بیندوک کیا کہ بیندوک کی بیندوک کیا کو کو بروگئی۔ حرید برآن ، اپنی اجتھائہ کارروائی ہے انہوں نے ہندوک کیا کے کو کو کو کیا کو کو کو کیا کے کو کو کیا کیا کو کیا کو کو کیا کہ کو کو کو کیا کو کو کو کو کو کو کیا کو کو کو کیا کیا کو کو کیا کو کو کو کو کو کو کیا کو کو کو کو کو کیا کو کیا کو کو کو کو کو کو کیا کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو ک

مسلم لیگ کے اراکین یہی رشتے رہے کہ اب وہ لوگ ہندوا کٹریت کے رحم وکرم پر ہیں، یہ بات اتنی بدیمی تھی کہ ان واقعات کے باعث ان کے رخی و ملال پر کسی کومشکل ہی سے ترس آیا۔ میں نے آتھیں وہ یا دولا یا جو میں نے کیبنٹ مشن پلان کے دوران کہا تھا۔ اپنے ۱۱۵ پر بیل ۱۹۴۱ء کے بیان میں غیرمبہم الفاظ میں ہندوستانی مسلمانوں کو میں نے خبر دار کیا تھا کہ ایک روز جب آتھیں ہوش آئے گاتو وہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی اور غیر اکثریت کے پاکستان چلے جانے کے بعد، ہندوستان میں وہ بس ایک چھوٹی می اور غیر ایم اقلیت بن کررہ گئے ہیں۔

امراگست کوآ زادی کی میچ کی نشاندی کے لیے ایک خصوصی پروگرام مرتب کیا گیا تھا۔ آدھی رات کوآ کین ساز اسمبلی کا جلسہ ہوا اور بیا علان کیا گیا کہ اب ہندوستان ایک آزاد او رخود مختار ریاست ہے۔ اگلے روز صبح نو بیج دوبارہ اسمبلی کا جلسہ ہوا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے افتتا می تقریر کی۔ سارے شہر میں خوشی کا ہنگامہ بریا تھا۔ یہاں تک کرتھ میں اس وقت بھلا دی گئیں۔ شہراور مضافات کے لاکھوں باشندے آزادی کی آدبندوستان کا آزادی کی آدبندوستان کا آزادی کی آدبندوستان کا برجے المرایا جانے والا تھا۔ اگست کے لیے اسمجھے ہوگئے ۔۔۔۔۔ شام چار بیج آزاد ہندوستان کا پر چم اہرایا جانے والا تھا۔ اگست کے تینے ہوئے سورج کے باوجود لاکھوں اللہ پڑے بلکہ واقعہ تو بیے کہ چلچلاتی دھوب میں وہ گھنٹوں سے انتظار کررہے تھے۔ مجمع اتنا کثیر تھا کہ واقعہ تو بیٹ بیٹن اپنی کار سے نہیں نکل سکے اور وہیں سے انتھیں اپنی تقریر کرنی پڑی۔۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی کار سے نہیں نکل سکے اور وہیں سے انتھیں اپنی تقریر کرنی پڑی۔۔

سیمسرت وجد آفریس تھی گرمشکل سے اڑتالیس گھنے باتی رہی۔ اس کے دوسر سے ہیں دان سے فرقہ وارانہ جھڑوں کی خبریں راجدھانی پر گہری تاریکی پھیلانے لگیں۔ یہ خبریں آل ورموت اور بےرحی کی تھیں۔ یہ پہتہ چلا کہ شرقی پنجاب میں ہندواور سکھ جوم مسلمان گاؤں پر جملہ آور ہوئے تھے۔ وہ گھروں کو آگ لگار ہے تھے اور بے گناہ مردوں عورتوں اور بچوں کو آگ کر رہے تھے۔ بعینہ ایس ہی خبریں مغربی پنجاب سے آئیں۔ مسلمان بغیر کسی تفریق کر رہے تھے۔ بعینہ ایس ہی خبریں مغربی پنجاب سے آئیں۔ مسلمان بغیر کسی تفریق کو رہے ہندواور سکھ فریقے کے مردوں ، عورتوں اور بچوں کو آل کر رہے مسلمان بغیر کسی تفریق کی ہوبادی اور موت کا قبرستان بنا جارہا تھا۔ یکے مسلمان بغیر کسی تفریق کے ہندواور تھا ہوئے۔ بخواب سے ایک کے بعد دوسر اوز بر بعد دوسر اوز بر بعد دی گرا ہوئے۔ بنجاب سے ایک کے بعد دوسر اوز بر بعد دی گرا ہوئے۔ بنجاب سے ایک کے بعد دوسر اوز بر

میں یہ پہلے بی بتا چکا ہوں کہ یرغمال بنانے اور انتقام لینے کے خطر ناک اصول کی غیر مختاط باتوں نے جمعے کتنا پر بیٹان کیا تھا۔ وہلی میں اب ہم ای اصولوں پر بھیا تک طریقے سے عمل ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اگر مغربی پنجاب کے مسلمان ہندوؤں اور سکھوں کے تش کے مسلمان ہندوؤں اور سکھوں کے تش کے مسلمانوں سے لیا جواز تھا کہ بدلہ دہلی کے مسلمانوں سے لیا جائے؟ یرغمال بنانے اور بدلہ لینے کا یہا صول اتنا ہے انہ کہ کوئی بھی شائستہ یا ہوئی مند انسان اس کی مدافعت میں ایک لفظ نہیں کہ سکتا۔

فوج کا روبہ اب تک تشویشاک مسئلہ بن حمیا۔ تقیم سے پہلے فوج فرقہ وارانہ منافرت سے آزاد تھی۔ جب فرقہ وارانہ بنیادوں پر ملک کونٹیم کیا حمیا تو فرقہ واریت کے

فاص شہر نے قطع نظر ، مضافات مثلاً قرول باغ ، لودی کالونی ، سبری منڈی اور صدر بازار کے علاقے سے جن میں مسلمانوں کی بری آ بادی تھی۔ ان تمام علاقوں میں جان اور مال اب محفوظ نہیں رہے تھے۔ نہ ہی موجودہ حالات میں مکمل فوجی حفاظت ممکن ہوسکتی تھی۔ ایک منزل بر تو ان علاقوں میں صورت حال الی خراب ہوگی کہ کوئی بھی مسلمان محمر والا رات کواس اعتماد کے ساتھ سونیں سکتا تھا کہ اکلی منزو و فرزی والمحقا۔

جلدی ہی بیات واضح ہوگئ کھم وضط کے قائم ہونے بیں ابھی بچھوفت کھے گا۔
شہر کے عناف علاقوں میں ان گھروں کی تفاظت ممکن نہیں تھی جوا کیلے ہوئے محصے تھے۔اگرہم
ایک علاقے میں پہر ب واروں کا انظام کرتے تو حملہ دوسر بے علاقوں میں شروع کردیا
جاتا۔ ای لیے ہم نے طے کیا کہ مسلمانوں کو بچھا کر کے حفاظتی کیمیوں میں پہنچا ویتا
جاتا۔ ای اید ہم نے طے کیا کہ مسلمانوں کو بچھا کرکے حفاظتی کیمیوں میں پہنچا ویتا
جاتا۔ ای ایدائی کیمی پرانے قلع میں قائم کیا گیا۔ اس میں کوئی محاوت بھی جی ہیں وہ گئ

ہے۔ صرف برخ باتی ہیں۔ جلدی ہی یہ برخ لوگوں سے بھر گئے۔ مسلمانوں کی ایک بوی تعداد قلع میں جمع ہوگئی اور انہی برجوں میں تقریبا پوری سردیوں کے مہینے گزار دیے۔

مل لارڈ ماؤنٹ بیٹن پراس طریقے کی وجہ سے اعتراض کر چکا ہوں جس سے انھول نے تعتیم کے مل میں مرد لی تھی۔اب جھے اس سلیقے کے لیے اٹھیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہے، جس کے ساتھ انھوں نے ہمار اسامنا کرنے والے بحران پر قابو پایا۔ میں ان کی تو انائی اورسرگرمی کا ذکر بھی پہلے ہی کرچکا ہوں جس کا اظہار انھوں نے ہند دستان ا کی تقتیم کے پر بیج اور دشوار مرحلے کو طے کرنے میں کیا تھا۔اب وہ اس ہے بھی زیادہ سرگری اور توانائی کے ساتھ ملک کے ظم وضبط کی بحالی میں لگ گئے۔ان کی فوجی تربیت ہمارے کیے بہت کارآ مد ثابت ہوئی۔ان کی قیادت اور نوجی حکمتوں کے تجربے کے بغیر، سیم مشکوک ہے کہ ہم اتن تیزی اور مستعدی کے ساتھ دشواریوں پر قابویا سکتے تھے۔ انھوں نے کہا کیم ورت حال بالکل جنگ کی ہے اور اس سے ای طرح نمٹنا ہوگا۔ جنگ کے دوران ، جنگی کوسلیں چوبیں تھنٹے کام کرتی ہیں۔ ہمیں بھی ایک کوسل آف ایکشن بنانی ہوگی جو بلاتا خیر فیصلے کرے گی اور رہی ویکھے گی کہ ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ایک ہنگامی بورڈ کی تشکیل ہوئی جو کا بینہ کے پچھارا کین اور اونے عہدے کے پچھسول اور ملٹری حکام پرمشمل تھا۔ اس بورڈ کی میٹنگ روزانہ سے ساڑھے نو بے کورنمنٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں ہوتی تھی۔ہم پھیلے چومیں گھنٹوں میں دیے مجے احکامات اور کیے مستح كامول كاجائزه لينته متعيه بيرد فيغيركى وينفي كاس وفت تك كام كرتار هاجب تک کہامن بوری طرح بحال ہیں ہوگیا۔ ہرسے بورڈ تک جور بورٹیں آتی تھیں ان سے ہمیں اس خطرنا کے صورت حال کو بیجھنے میں مددملی تھی۔

ال پوری مدت کے دوران گاندھی تی ایک ہولناک ذبنی اذبت میں گرفارر ہے ستھے۔ انھوں نے اپنی تمام تر طافت دونوں فرقوں کے مابین بہتر فضا کو بحال کرنے اور مسلمانوں کے جان ومال کو بچائے پر صرف کر دی۔ بیدد کچے کر انھیں انتہائی پریشانی اور تکلیف کا احساس ہوا کہ ان کی کوششیں متوقع کا میابی ہے ہم کنار نیس ہو سکیں۔ اکثر وہ جو اہرلال کو مردار پنیل کو اور مجھے بلواتے اور ہم سے کہتے کہ ہم شہر کی صورت حال بیان مراسل کی پریشانی پر حجاتی جب وہ بید کے بھے کہ ہم شہر کی صورت حال بیان کریں۔ ان کی پریشانی پر حجاتی جب وہ بید کھتے کہ جو بچے واقعتا ہور ہا تھا اس کے سلسلے کریں۔ ان کی پریشانی پر حجاتی جب وہ بید کھتے کہ جو بچے واقعتا ہور ہا تھا اس کے سلسلے

حقیقت بیہ ہے کہ ایک طرف سردار پٹیل کے اور دوسری طرف جواہر لال کے اور مير برويون مين ايك فرق تقاربيه مقامى انتظاميه يراثر انداز مور بإنقااور بات صاف ہوتی جارہی تھی کہ حکام بھی دو گروپوں میں بٹ گئے ہیں۔ ان میں بڑا والا گروپ سردار پنیل کی نظریں دیکھتا تھا اور اس انداز سے کام کرتا تھا جو اس کے خیال میں سردار بنيل كوخوش كرسكے مدايك جھوٹا گروپ جواہرلال كى اورميرى طرف ديكھا تھا اور بيكوشش کرتا تھا کہ جواہرلال کے احکامات کی تعمیل ہوسکے۔ دہلی کے چیف کمشنرا یک مسلمان افسر خورشیداحمہ تنے جوصاحبزادہ آفاب احمہ کے بیٹے تنے۔وہ مضبوط افسر ہیں تھے۔علاوہ ازیں ، آھیں بیخوف بھی تفا کہ اگر انھوں نے کوئی سخت کارروائی کی تو ان پرمسلمانوں کی طرف داری کاالزام بھی آسکتا ہے۔ نتیجہ بیہ جوا کہ وہ تو انتظامیہ کے بس برائے نام سربراہ رہے، اور ڈپٹی کمشنرخود اپنی مرضی کے مطابق تمام کارروائیاں انجام دیتا رہا۔ بیدافسر رندهاوا کے نام سے جانا جاتا تھا اور سکھ تھا ، گرسکھوں کی بہت سی رسوم اور روایات کی یا بندی نہیں کرتا تھا۔اس نے اپنی داڑھی مونڈلی تھی اور بال ترشوالیے تھے اور بہت سے سکھاس کوتقریبا ایک بدعتی سمجھتے ہتھے۔ وہ تقسیم ہے پہلے بھی دہلی میں ڈپٹی کمشنررہ چکا تھا اور پندرہ اگست سے پہلے کسی وقت میر تجویز تھی کہ چونکہ اس نے اپنی مدت پوری کرلی ہے اس کیے اسے پنجاب واپس بھیج دیا جائے۔ دہلی کے بہت سے متازشہر یوں علی الخصوص مسلمانوں کے ایک بڑے حلقے نے اس تجویز کی شدت کے ساتھ مخالفت کی۔ان کا کہنا وتقا كهرندها واايك روثن خيال اورمضيوط افسر يهاوران مشكل دنول كيدوران اس كا مناسب بدل یا نامحال ہوگا۔

چنانچەرندھاوا كوروك ليا گيا، گراييا لگتا ہے كەفرقد واراند تناؤ كازور، جو پور بے پنجاب بين پھيل چكا تھا، اس كے اثر بين آكروہ بھى بدل گيا۔ مجھے ايى بہت ى رپور بين ملين كه شرپندول كے خلاف وہ مطلوبہ حد تك سخت اور مؤثر كارروائى نہيں كررہا ہے۔ وہى مسلمان جنھول نے سال بھر پہلے اسے دہلى ميں برقر ارر كھنے كى درخواست كى تھى اب آتے مسلمان جنھول نے سال بھر پہلے اسے دہلى ميں برقر ارر كھنے كى درخواست كى تھى اب آتے سے اور كہتے ہے كہ دہلى كے مسلمان شهر يوں كى ضرورى جفاظت وہ نہيں كردہا ہے۔ بيا طلاع مردار پيل كو بھى دى گئى مراس شم كى شكايتوں پر انھوں نے مشكل سے كو كى توجه صرف كى۔

ه آزادی بند هم مهر هم مهر هم المعالم المعالم

سردار پیشل مجردا خلہ تھاوراس طرح دبالی انظامیہ براہ راست ان کے حت تھا۔ جیسے بی قبل اور لوٹ ماری واردا توں کی فہرست طویل تر ہوئی گاندھی جی نے پیل کو بلوایا اور ان سے بو چھا کہ اس خون ریزی کورو کئے کے لیے وہ کیا کررہے ہیں .....سردار پیل نے یہ کہتے ہوئے اضیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ گاندھی جی کو ملنے والی خبری نہایت مبالغہ آمیز ہیں۔ واقعہ بیے کہ انھوں نے اس مدتک کہا کہ مسلمانوں کوشکایت کرنے یا ڈرنے کی کوئی وجنہیں ہے۔ جھے ایک موقع اچھی طرح یا دے جب ہم مینوں گاندھی جی کے ساتھ بیشے ہوئے تھے۔ جواہر لال نے گہری افسردگی کے ساتھ کہا کہ دبلی کی صورت حال کو، جس میں مسلمان کوں اور بلیوں کی طرح مارے جارہے تھے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آئیس میں مسلمان کوں اور بلیوں کی طرح مارے جارہے تھے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آئیس میں میں سکتے تھے۔ ان کا خمیر آئیس جیس میں شکایت کے بارے میں شکایت کریے تھے تھے۔ ان کا خمیر آئیس جیس میں شکایت کریے تھے تھے۔ ان کا خمیر آئیس میں بن بن تا تھا۔ جواہر لال نے کئی بار دو ہرایا کہ صورت حال ان کے لیے نا قابل برداشت تھی اور ان کا خمیر آئیس جیس میں بن بن تا تھا۔ جواہر لال نے کئی بار دو ہرایا کہ صورت حال ان کے لیے نا قابل برداشت تھی اور ان کا خمیر آئیس جیس میں بن بن بن تا تھا۔ جواہر لال نے کئی بار دو ہرایا کہ صورت حال ان کے لیے نا قابل برداشت تھی اور ان کا خمیر آئیس جو ان سے دیا تھا۔ جواہر لال نے کئی بار دو ہرایا کہ صورت حال ان کے لیے نا قابل برداشت تھی اور ان کا خمیر آئیس جو نے بیان کے لیے نا قابل برداشت تھی اور ان کا خمیر آئیس جین سے بیٹھنے نہیں دیا۔

سردار پٹیل کے رحمل نے جمعیں کھمل طور پرجیرت زدہ کر دیا۔ ایک ایسے وقت بیل جب دیلی میں مسلمان دن دہاڑ ہے آل کیے جار ہے تھے۔ انھوں نے نہایت اظمینان سے گاندھی جی کو بتایا کہ جواہر لال کی شکایتیں ان کے لیے یکسرنا قائل قہم ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ سیجھا کا دکا واقعات ہوئے ہوں ، لیکن حکومت مسلمانوں کی جان اور مال بچانے کے لیے حتی الامکان ہرکوشش کر ربی تھی اور اس سے زیادہ سیجھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ دراصل ختی الامکان ہرکوشش کر ربی تھی اور اس سے زیادہ سیجھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ دراصل انھوں نے اپنی ہے طور پر جواہر لال اپنی بی عکومت کے کاموں پر تابیندیدگی ظاہر کر دہے ہیں۔

چند لمحوں تک جواہر لال مجموع نہیں کہہ سکے ، پھر انموں نے مایوی کے ساتھ گاندھی جی کی طرف ویکھا۔انھوں نے کہا کہ اگر سردار پٹیل کے خیالات بہی ہیں تو انھیں پچھنیں کہناہے۔

ایک اوروافعے نے ، جوتقریباً ای وقت ہوا ، صاف ظاہر کردیا کدمردار بنیل کا ذہن ایک اور واقعے نے ، جوتقریباً ای وقت ہوا ، صاف ظاہر کردیا کدمردار بنیل کا ذہن کسلم کررہا تھا۔ شاید انھوں نے بیسوچا کہ مسلمانوں پر ہرروز جو جملے ہور ہے جان ان کا کوئی جواز ضروری ہے۔ چنا نچے انھوں نے ایک نظریہ بید پیش کیا کہ شہر سے مسلمان ان کا کوئی جواز ضروری ہے۔ چنا نچے انھوں نے ایک نظریہ بید پیش کیا کہ شہر سے مسلمان

ایک بات جس کا گاندھی جی کے ذہن پر بہت بڑا ہو جھ تھا وہ مردار پٹیل کارویہ تھا۔
سردار پٹیل کا تعلق گاندھی جی کے اندرونی علقے سے تھا اور وہ انھیں بہت عزیز تھے۔ واقعہ
یہ ہے کہ سردار پٹیل کا مکمل سیاسی وجودگاندھی جی کا مرہون منت تھا۔ کا تگریس کے اہم
لیڈروں میں بہتوں کی سیاسی زندگی گاندھی جی کے منظر عام پر آنے ہے پہلے شروع ہو
چکی تھی۔ بہر حال دواشخاص .....سردار پٹیل اور را جندر پرساد .....ایسے تھے جو
کلیتًا گاندھی جی کی تخلیق تھے۔

ڈاکٹر راجندر پرساد کا تعلیمی ریکارڈ شاندار رہاتھا اور بہت ہے لوگ آخیں بہار کی سیاست کے ابھرتے ہوئے نمایاں ترین خص کے طور پردیکھتے تھے گر آخیں زیادہ فکرا پی وکالت کی تھی لورشایدوہ یہ بھی سوچتے تھے کہ امام بھائیوں اور مظہر الحق جیسے لیڈروں کے مقابلے میں آخیں زیادہ موقع بھی نہیں السکا تھا۔ جب گاندھی جی بہار آئے تو آخوں نے دیکھا کہ سیاسی قیادت مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی اور شروع میں تو ایک بھی ہندوجس کی کوئی حیثیت رہی ہو، ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ ایک معتبر ذریعے سے میں نے سناہے کہ ڈاکٹر پرداند سنہانے ایک ڈرکا اہتمام کیا جہاں نبتا زیادہ متاز ہندوؤں کوگاندھی جی کہ ذواکٹر پر اندسنہانے ایک ڈرکا اہتمام کیا جہاں نبتا زیادہ متاز ہندوؤں کوگاندگی جی تعاون میں شامل ہو جائیں کے بشرطیکہ گاندھی جی کہ کہ بہار کے ہندوتح یک عدم تعاون میں شامل ہو جائیں کے بشرطیکہ گاندھی جی کہ کی ہندوکو اس کا لیڈر شخب کردیں۔ سے مطنے کے لیے کہ وہ اپنی من مانی کے ساتھ کی کو بھی لیڈرشپ نہیں دے سے تھے ، گاندھی جی بدھاتو وہ اس کی خواک باصلاحیت اور صاحب کردار ہندوآ گے بڑھاتو وہ اس کی ضرور مدد کریں گے۔ جن کہ آگر کوئی باصلاحیت اور صاحب کردار ہندوآ گے بڑھاتو وہ اس کی ضرور مدد کریں گے۔ جن گاندھی جی کہ اندھی جی کہ اندی جی کی کہ داور جماتے سے بابوراجند زیرساد کا نام تجویز کیا گیااور چند ہی بیرسوں کے اندرگاندھی جی کی مداور جماتے سے داور میار کریں گے۔ جن

پٹیل کا معاملہ اور زیادہ دل چسپ ہے۔ عدم تعاون کی تحریک سے پہلے ، تجرات

کے بہت سے وکیلوں میں ہے بس ایک پٹیل ہی تھے جن کی ملک کی عوامی زندگی میں مشکل بی سے کوئی جگہ یا دل چسپی تھی۔ جب گاندھی جی نے احد آباد کو اپناٹھکانہ بنایا تو انھوں

نے سردار پٹیل کوچن لیا اور زینہ بہزینہ ان کی حیثیت بنائی۔ بٹیل دل و جان ہے ان کے

حمایتی بن مجئے ،اور میہ ذکرتو میں پہلے کر چکا ہوں کہ س طرح بیشتر موقعوں پروہ بس گا ندھی

جی کی خواہشوں کو دوہرا دیا کرتے تھے۔وہ گاندھی جی ہی تھے جنھوں نے ان کو کا تکریس

ور کنگ ممیٹی کا ایک رکن بنایا۔ پھر بیہ بھی گا ندھی جی نبی کی وجہ ہے ہوا کہ ۱۹۳۱ء میں وہ

كالكريس كے صدر بن مجھے۔ گاندھی جی كواس بات سے كہرى چوٹ كلی كداب پتيل ايك اليما ياليسي اختياركرين جوان تمام اصولوں كى يكسرضد ہوجن كا گاندھى جى كولحاظ خفا۔

گاندهی جی نے کہا کہ انھوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دہلی کے مسلمانوں کونل

ہوتے دیکھاہے۔ بیالیے وقت میں کیا جار ہاتھا جب ان کے اپنے ولیھ بھائی حکومت ہند

کے ممبر داخلہ اور راجد هانی میں نظم وضبط کو قائم رکھنے کے لیے ذہے وار تھے۔ پٹیل نہ صرف یہ کہمسلمانوں کے تحفظ کا انظام کرنے میں ناکام رہے۔ بلکہ اس کےسلیلے میں

ان سے جو شکا بیتیں کی جاتی تھیں اتھیں وہ لا پروائی کے ساتھ ٹال دیتے تھے۔گا ندھی جی

نے کہاان کے پاس کوئی اور راستہیں رہ گیا ہے سوائے اپنا آخری حربہ استعال کرنے

کے، یعنی میر کہ جب تک صورت حال بدل نہ جائے وہ برت پر رہیں گے، چنانچہ

۲ ارجنوری ۱۹۴۸ء کوانھوں نے اپنا برت شروع کر دیا۔ ایک معنی میں اس برت کا رخ

سردار پیل کے رویے کے خلاف تھا اور سردار پیل جانتے تھے کہ ایسا ہے۔

ہم نے گاندھی جی کواس برت سے باز رکھنے کی ایپے بس بھرکوشش کی تھی۔ برت کے پہلے دن کی شام کو، جواہر لال مردار پیل اور میں گاندھی جی کے یاس بیٹے ہوئے منے ، الی مج سردار پیل مبنی کے لیے روانہ ہونے والے منے۔ انھوں نے رسی انداز میں م اندهی جی سے بات کی اور پیشکوہ کیا کہ گاندھی جی بغیر کس معقول وجہ کے برت رکھ رہے ہیں۔ انھوں نے بیشکایت بھی کی کہ اس طرح کے برت کے جواز کے لیے کوئی حقیق مسكميل ہے۔ دراصل اي برت كى وجہ سے سردار پيل كے ظاف الزامات كو بردهاوا

ملے کا۔ انھوں نے قدرے کی کے ساتھ کہا کہ گاندھی جی کے طرز عمل سے تو ایبا لگتا ہے

رہ آزادی ہند میں میں میں میں میں ایوان کا میں میں میں میں میں ہیں۔ کہ جسے سر دار بٹیل ہی مسلمانوں کے لیے فرے دار ہیں۔

الم المردار پٹیل اس جواب سے ناراض ہو گئے اور گاندھی جی سے روکھائی کے ساتھ بات کی۔ جواہر لال کواور جھے ان کے برتاؤ پر صدمہ بھی ہوا اور جیرانی بھی اور ہم جپ نہیں رہ سکے۔ میں نے احتجاج کیا اور کہا، ولھ بھائی ہوسکتا ہے آپ کواس کا اندازہ نہ ہو، محر ہم مجرائی کے ساتھ رچھوں کرتے ہیں کہ آپ کا رویہ کتنا تو ہین آمیز ہے، اور آپ گاندھی جی کوکٹناؤ کھ پہنچار ہے ہیں۔ \*

سروار بٹیل ایک لفظ کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور ایبا ظاہر کیا کہ جیسے وہ وہال
سے چلے جائیں ہے۔ جس نے انھیں روکا اور کہا کہ انھیں اپنا پروگرام منسوخ کردینا
جا ہے اور دہلی میں رکے رہنا جا ہے۔ کوئی نہیں کہ سکتا کہ واقعات کیا رخ اختیار کریں ،

اوراس وقت جبگاندهی جی کابرت جاری ہے، انھیں جانا جیس چاہیں۔ پنیل نے تقریبا چیخ کر جواب دیا۔"میرے یہاں رکنے سے کیا قائدہ؟ گاندهی جی میری بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ ساری دنیا کے سامنے ہندوؤں کے نام پر کالک لگانے کا تہیہ کر بچے ہیں۔ اگر ان کا بھی رویہ ہے تو جھے سے انھیں بچونیں لینا۔ میں اپنا پروگرام نہیں بدل سکتا اور بچھے بمبئی جانا ہی ہے۔

پرورام بین برن سرار مین کے لیے نے جمعے کہری تکلیف پہنچائی۔ میں سردار پنیل کے لفظوں سے زیادہ ان کے لیجے نے جمعے کہری تکلیف پہنچائی۔ میں فیصور ان کی مدد کے فیصور ان کی مدد کے فیصور ان کی مدد کے میں موجوان کی مدد کے مدوجا ان کا اثر کا عمری جی پرکیا ہوگا؟ پنیل کا ندمی جی کی بی بخلیق متصاور ان کی مدد کے

بٹیل نے گاندھی جی کی طرف سے اپنا جی کڑا کرلیا تھا، گرد ہلی کے لوگوں نے نہیں۔ جیسے ہی خبر پھیلی کہ انھوں نے اپنا برت شروع کر دیا ہے ،صرف اسی شہر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں گہری ہلچل مچے گئی۔ دہلی پرتو بجلی کا سااٹر ہوا۔ ایسے گروہ جو ابھی حال تک گاندھی جی کے خلاف تھے ،انھوں نے آگے بڑھ کر کہا گاندھی جی کی قیمتی زندگی بیانے کے لیے وہ بچھ بھی کرنے پرتیار ہیں گے۔

کی طرح کے لوگ آئے اور گاندھی تی سے بتایا کہ دہلی میں امن بحال کرنے کے لیے وہ کام کریں گے بیکن گاندھی جی پران کے لفظوں کا اثر نہیں ہوا۔اضطراری سرگرمی کے وہ دن گزرگئے۔ تنیسر سے دوزصورت حال پر خور کرنے اورا یسے طریقے اختیار کرنے کے لیے، جن سے گاندھی جی کوا پنابرت چھوڑنے پر ماکل کیا جاسکے،ایک عوامی جلسہ طلب کیا گیا۔

جلے کی طرف جاتے ہوئے میں گاندھی جی سے ملا۔ میں نے کہا کہ وہ اپنا برت توڑنے کی شرطیں رکھ دیں۔ اس کے بعد ہم ان شرطوں کوعوام کے سامنے پیش کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ جب ان معاملات پر گاندھی جی کواطمینان ہو جائے گا تو وہ اپنا برت ترک کردیں گے۔

گاندھی جی نے کہا'' میکام کی بات ہے، میری پہلی شرط ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں کے ملوں کی وجہ سے ، وہ تمام مسلمان جود ہلی چھوڑنے پر مجبور ہوئے انھیں پھر سے واپس بلایا جائے۔ بلایا جائے۔

بیایک اجھا اورشاکستہ اقدام ہوتا الیکن مجھے پنہ تھا کہ یہ قابل عمل ہو یر نہیں ہے۔
تقسیم کے بعد ، پنجاب کے دونوں حصوں میں زندگی درہم برہم ہوکررہ گئ تھی۔مغربی
پنجاب سے لاکھوں پناہ گزین ہندوستان آئے تھے اورمشرتی پنجاب سے لاکھوں پاکستان
پلے گئے تھے۔ ہزاروں دہلی سے رخصت ہو گئے تھے اورمغربی پنجاب کے بہت سے پناہ
گزینوں نے ان کھروں پر قبضہ کرلیا تھا جنھیں مسلمانوں نے فالی چھوڑا تھا۔اگر یہ کھن
چندسوا فراد کا معاملہ ہوتا تو شاید گاندھی جی کی خواہش پرعمل کر دیا جاتا۔ عگراس معاسلے
پندسوا فراد کا معاملہ ہوتا تو شاید گاندھی جی کی خواہش پرعمل کر دیا جاتا۔ عگراس معاسلے
سے تو لاکھوں مردوں اور عورتوں کا تعلق تھا، چنانچہ گاندھی جی کی خواہش کو پورا کرنے کی

بارسكھوں اور ہندوؤں كونكال باہر كرديا جائے۔

پہلے تو گاندھی جی رضا مندنہیں ہوئے اور اپنی بی شرطوں پراصرار کرتے رہے کر بالآخر انھوں نے مان لیا اور کہا کہ اگر بیشرطیں جو بیں نے تجویز کی تعییں ،میرے لیے اطمینان بخش میں تو وہ بھی انھیں قبول کرلیں ہے۔ میں نے اپنے خیالات کے لیے ان کی

(۱) ہندواورسکھ فورآمسلمانوں پر جملے کرنا بند کریں اورمسلمانوں کو باور کرائیں کہ وہ بھائیوں کی طرح ساتھ رہیں گے۔

(۲) ہندواور سکھا ہے یقنی بنانے کی ہرممکن کوشش کریں سے کہ ایک بھی مسلمان اپنی جان اور مال کے عدم تحفظ کی وجہ سے ہندوستان نہ چھوڑنے پائے۔

(۳) چکتی ریل گاڑیوں میں مسلمانوں پر جو حملے ہور ہے تھے انھیں فوراً رک جانا چاہیے اور ان حملوں میں جو ہندو اور سکھ حصہ لے رہے تھے انھیں ایسا کرنے سے روکا جانا جاہیے۔

(۳) وہ مسلمان جو نظام الدین اولیّا، خواجہ قطب الدین بختیار کا گی اور حضرت نصیم الدین جو نظام الدین اولیّا، خواجہ قطب الدین بختیار کا گی اور حضرت نصیم الدین جراغ وہلوی کی ورگاہوں یا زیارت گاہوں کے پاس آباد ہے، انھوں نے پریشانی میں اپنے گھر چھوڑ دیے ہے۔ انھیں اپنی بستی میں واپس انھوں نے پریشانی میں اپنی بستی میں واپس لایا جائے اور پھرسے آباد کیا جائے۔

(۵) درگاه حضرت قطب الدین بختیار کا کی گونقصان پہنچایا گیا تھا اگر چہ حکومت اس کی مرمت اور بحالی کرواسکتی تھی ،گرگا ندھی جی اس ہے مطمئن نہ ہوئے۔ انھوں نے اصرار کیا کہ ہندواور سکھا ہے گناہ کے کفارے کے طور پر درگاہ کی بحالی اور مرمت خود کروائیں۔

(۱) سب سے اہم ضرورت دلوں کو بدلنے کی تھی۔ ان شرطوں کا پورا ہونا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا کہ بیکام۔ ہندواور سکھ فرقے کے لیڈروں کو جاہیے کہ اس سلسلے میں گاندھی جی کواچھی طرح یقین دلائیں تا کہ ایسے سی مسئلے پراٹھیں دوبار وبرت نہ رکھنا پڑے۔

گاندهی جی نے کہا، میں جا ہتا ہوں کہ بیمبرا آخری برت ہو۔ میں نے گاندهی جی کو یقین ولایا کہ بیشرطیں پوری کی جاسکتی تھیں۔ میں دن کے اربیح جلسے میں آیا اور شرطیں حاضرین کے سامنے رکھ دیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہم وہ آزادی ہند گاؤٹہ ہی جھی ہے ہوں ہے ہی جھی اور ان سے اپنا برت چھوڑ دینے کی درخواست کرنے کے لیے جمع کا ندھی جی کو مطمئن کرنے اور ان سے اپنا برت چھوڑ دینے کی درخواست کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں خالی قرار دا دول کا ان پر اثر نہیں ہوگا ، لیکن اگر دہلی کے لوگ ان کی جان بچانا جا ہے ہیں خوج ہیں تھیں پورا کرنا پڑے گا۔ گاندھی جی نے جھے ہی جا ہے ہیں انھول نے رکھی ہیں آتھیں پورا کرنا پڑے گا۔ گاندھی جی نے جھے ہی دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا دہلی کے لوگ انگل کے لوگ انسان اس بات کی صابات دے سکتے ہیں۔

وہاں جلسے میں تقریباً ۲۰۰۰ ہزار ( ہیں ہزار ) مرد اور عور تیں موجود تھے۔وہ
ایک آ واز ہوکر چلائے ....... ہم گاندھی جی کی خواہش کو ترف بہترف پورا کریں شکے۔ہم اپنی جان اور دل کی بازی لگادیں گے اور گاندھی جی کود کھ پہنچانے والی کوئی ہات نہ ہونے دیں مے'۔

میں ابھی تقریر کر ہی رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے شرطوں کی نقلیں اتار لیں اور حاضرین سے دسخط کروانے گئے۔ جلسہ برخاست ہونے سے پہلے اس دستادیز پر بزاروں نے دسخط کر دیے تھے ....... رندھاوا جو ابھی تک ڈپی کمشز تھا ، اس نے بہدواور سکھ لیڈروں کا ایک گروپ اکٹھا کیا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گی کی درگاہ کے لیے چل پڑا تا کہ مرمت کا کام ہوجائے۔ ساتھ ہی ، دہلی میں کام کرنے والی کی سوسائیوں نے برسر عام بی عبد کیا کہ وہ گا ندھی جی کی شرطوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے حلقوں میں خودکوشش کریں گی۔ واقعہ بیہ ہے کہ ان سوسائیوں نے بیا علان کر ویا کہ شرطوں کو پورا کرنے کے ایک تم سے جھے یقین دلایا دیا کہ شرطوں کو پورا کرنے کی ذیب داری وہ اپنے سر لے رہی ہیں۔ شام تک تمام پارٹیوں اور گروپوں کے وفو دمیرے پاس آئے اور دہلی کے ہر طقے سے جھے یقین دلایا گیا کہ گا ندھی جی کی شرطیں انھیں منظور ہیں اور اب جھے گا ندھی جی سے یہ درخواست کرنی جاسے کہ اینا ہرت تو ڑ دیں۔

اگلی میں منے وہلی میں نمائندہ لیڈروں کی ایک میٹنگ طلب کی۔ ہم اس نیطے

حک آئے کہ سب کو برلا ہاؤس جانا چاہے اورگاندھی تی کوشخصی طور پریفین ولانا چاہے۔

میں تقریباً دس بے برلا ہاؤس پہنچا اورگاندھی تی ہے کہا، اب میں کمل طور پر مطمئن ہوں

کران کا مقصد پورا کردیا گیا ہے۔ ان کے برت نے ہزاروں کے دل بدل دیے تقاور

ان میں انعماف اور انسانیت کا احساس پھر سے جگایا تھا۔ ہزاروں نے اب یہ عہد کیا تھا

کہ فرقوں کے درمیان اجھے تعلقات برقر ار رکھنے کو وہ اپنا اولین مقصد سمجیس کے

رہ آزادی ہند کا ندھی جی سے اپیل کی کہ اس یقین دہانی کو تبول کر لیس اور اپنا ہر ت

صاف نظراً تا تھا کہ گاندھی جی خوش تھے۔ تمر ہاری درخواست اس وفت تک انھوں نے قبول نہیں کی تھی۔ دن بحثوں اور منتوں میں گزر کمیا۔ ان کا وزن اور طاقت محمث تنيمى اوروه بينونبين سكته يتصدوه بستر يردراز بتصادر جوبهي وفدآ تاءاس كياباتين سنتے تھے اور میداندازہ لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے ول بچ مج مس حد تک بدلے ہیں .....اخیر میں انھوں نے کہا کہ دوسرے روز می تک وہ جواب دیں گے۔ مبع دس ہے ہم سب ان کے کمرے میں تکہا ہو تھئے۔ جواہر لال پہلے ہے وہیں تصر دوسرے اور لوگ جوآئے ان میں یا کتان کے ہائی کمشنرز اہر حسین بھی ہے جنھوں نے کا ندھی جی سے ملنے کی اجازت جائی تھی ۔ کا ندھی جی نے آتھیں بلوالیا اور وہ مجمع جس میں سر دار پتیل کے سوا ساری کا بینہ موجودتھی ، اس میں وہ بھی شامل ہو مجھے۔ گا ندھی جی نے اشارے سے کہا کہ جولوگ اسیے عبد کو دو ہرانا جائے ہیں ، ایسا کریں۔ دبلی کے تقریباً پہیں لیڈرجن میں ہندوؤل اور سکھول کے ہرسای کمتب فکر سے تعلق رکھنے والے شامل تھے، ایک ایک کر کے آئے برجے اور قتم کھائی کہ گاندھی جی نے جوشرطیں رتھی ہیں ، اٹھیں وہ بوری وفاداری کے ساتھ انجام دیں مے۔ گاندھی تی نے پھر ایک اشارہ کیا اور ان کے حلقے مے مرداور تورتیں رام دھن گانے سکے۔ان کی ہوتی ایک محلاک میں سنتر سے کاعرف لا تیں اور اتھوں نے اشارہ کیا کہ دہ گلائی مجھے دے دیں۔ میں نے گلاس ان کے ہونوں سے لگایا اور گاندھی جی نے اپنا برت تو ڈ دیا۔

گاندهی بی کابرت شروع ہونے کے بعد ، اخبار استیشمین کے مابق ایڈیئرمسٹر
آ رخر مور نے بھی امپیریل ہوئل بیں ابنا برت شروع کر دیا تھا۔ ہندو مسلم فسادے وہ
بہت متاثر ہوئے تھے۔ انھوں نے جھے کہا کہ اگر بیہ ہنگا ہے ختم نہیں ہوتے تو انھول
نے بھی مرن برت کا فیصلہ کرلیا ہے۔ وہ بہت برسوں سے ہندوستان بیس تھے اور اسے ابنا
وطن بنالیا تھا۔ بہطور ایک ہندوستانی کے اسے وہ ابنا فرض بچھے تھے کہ اس انسانی ہے بی اور ایستی کو رکوا کیں ، جو اس وقت سامنے تھی۔ انھوں نے کہا ہندوستان کو جس ہولتا ک
اور لیستی کو رکوا کیں ، جو اس وقت سامنے تھی۔ انھوں نے کہا ہندوستان کو جس ہولتا ک
الیے نے گرفت بیں لے رکھا ہے ، اس سے قو موت بہتر تھی۔ اب بیس نے ان کو میہ بیتا م

اپنابرت تو ڑنے کے بعد بھی ،گاندھی جی کو دھرے دھرے اپنی طاقت بحال کرنے میں کی روز لگ گئے۔ سردار پٹیل بمبی سے واپس آئے اور گاندھی جی سے ملاقات کے لیے گئے۔ میں بھی اس وقت موجود تھا۔گاندھی جی کی عظمت ایسے موقعوں سے زیادہ کی اور موقعے پر روشن ہیں ہوتی تھی۔انھوں نے پٹیل کا خیر مقدم بردی شفقت اور ملائمت کے ساتھ کیا۔ان کے چبرے بشرے میں نارانسگی یا غصے کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ صاف پتہ چان تھا کہ پٹیل ہے چین ہیں اور ان کا طور طریقہ ابھی بھی روکھا اور رسی تھا۔وہ گاندھی جی سے خوش نہیں سے اور گاندھی جی سے نوش نہیں سے اور گاندھی جی سے مسلمانوں میں اپنے تحفظ کا احماس پیدا گاندھی جی ہے۔ کے لیے جو پچھ کھا تھا، اپنے وہ پہند نہیں کرنے تھے۔

گاندهی جی کی طرف اس رویے میں سردار پنیل تنہائہیں تھے.....واقعہ رہے کہ ہندوؤں کا ایک گروپ اس وفت سے گاندھی جی کے خلاف پنی کا نداز اپنائے ہوئے تھا جب سے انھوں نے بونے سے رہائی کے بعد جناح کے ساتھ مفتکو شروع کی تحتی ..... ان کی تاراضگی روز به روز برهتی حتی \_ وه کھلے عام گاندهی جی کی ندمت کرتے تھے کہانھوں نے ہندوؤں کوایسے مفادات سے محروم کر دیا ہے جن کووہ جائز مفادات کا نام دیتے ہیں۔ بیراز نہیں رہ کیا تھا اور پورے ملک میں لوگوں کواس کا پہتہ تفا۔ ہندوستان کی تقلیم کے بعد، بہرحال، بیمعاملات پوری طرح الجر کرسامنے آ مجے۔ مهاسبعاا درراشربيه ويمسيوك سنكهى قيادت مين مندوؤن كاايك حلقه كحطے بندوں بيكهتا پھرتا تھا کہ گاندھی جی ہندوؤں کےخلاف مسلمانوں کی مدد کررہے ہیں۔ یہاں تک کہوہ لوك كاندهى جى كى برارتفنا سبعاؤل كى مخالفت بھي منظم كرنے كيے، جن ميں كاندهى جى كى ہرایت پر ہندو صحیفوں کے ساتھ ساتھ قرآن اور انجیل کی آیات بھی پڑھی جاتی تھیں ہمتبر ١٩٨٧ء من جب وه و بلي آ محية اس كے بعد ان من سے مجھ لوكوں نے ان كى برار تفنا سبعاؤل کےخلاف ایک با قاعدہ ایجی تیشن شروع کر دیا اور پیکہا کہ وہ قرآن یا انجیل کی آیتی پڑھنے کی اجازت تہیں دیں مے۔اس سلسلے میں پمغلث اور بینڈ بل تعلیم کیے منے۔ بیا کہ کرجمی لوگوں کوگا ندھی جی کے خلاف اکسایا کمیا کہ وہ مندووں کے دسمن ہیں۔ ایک پمقلت می تویهال تک کها حمیا که کا عرص جی ہے نے اسیے طور طریعے بدلے ہیں تو

ً گاندهی جی کے برت نے اس گروپ کومزیدا شتعال دلایا .....اب انھوں نے گاندهی جی کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا۔ برارتھنا سبجاؤں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کے بعد،جلد ہی ان پر ایک ہم پھینا گیا۔خوش سمتی سے سی کو چوٹ ہیں آئی لیکن یورے ہندوستان میں لوگوں کو اس پرصدمہ پہنچا کہ کوئی گاندھی جی کے خلاف بھی ہاتھ الھاسكتا ہے۔ پولیس نے اپنی تحقیقات شروع كیں اور بيربات بہت عجیب لگی كه آتھیں بير تک معلوم نہ ہوسکا کہ بم کس نے رکھا تھا اور برلا ہاؤس کے باغ میں وہ بھلاکس طرح واخل ہوسکا ...... بیجمی عجیب تھا کہ اس واقعے کے بعد بھی ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے مناسب اقد امات نہیں کیے گئے۔اس واقعے نے صاف ظاہر کر دیا کہ تعدا دمیں وہ جاہے جتنے کم ہوں ، مگرا کی حلقہ گا ندھی جی کولل کرنے کے دریے ہے۔ چنانچہ دہلی کی یولیس اورس آئی ڈی سے بیتو قع فطری تھی کہ اٹھیں گاندھی جی کے شحفظ کی خاطرخصوصی انظامات کرنے جاہئیں ...... مجھے بیر کہنا پڑتا ہے کہ بیربات ہمارے لیے ہمیشہ شرم اوررنج كاباعث ربيع كدانتا في مبتديانة تم كي احتياطي تدابير بھي اختيار نہيں كي تئيں۔ میجھ اور دن گزر مکئے ...... جیسے جیسے گاندھی جی کھ طافت دھیرے دھیرے بحال ہوتے تھی ، انھوں نے پرارتھنا کے خاتبے پر جمع سے خطاب کرنا دوبارہ شروع کر دیا۔ ہزاروں لوگ ان پر ارتھناؤں میں شریک ہوا کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اپنا سندیہ عوام تک پہنچانے کے سب سے موثر طریقوں میں سے ایک طریقہ رہیمی ہے۔ ٣٠ رجنوري ١٩٢٨ء كوميں دن كے و هائى بيج كاندهى جى كے ياس كيا۔ مجصان ہے گئی اہم مسکوں پر بات کرنی تھی اور میں ان کے ساتھ تھنٹے بھر سے زیادہ بیٹھا۔ پھر قريب ساڑھے يا بچ جي مل كھروايس آيا۔ اجاك ياد آيا كه كل اہم نكات بريس نے ان ہے مشورہ تہیں کیا تھا۔ میں برلا ہاؤس واپس آ گیا اور ریہ دیکھ کر جیران ہو ا کہ دروازے بند تھے۔ ہزاروں لوگ سبزہ زاریر کھڑے تھے اور بھیٹر چھلک کرسڑکوں پر پھیل تحقی ......میں سمجھ بیں سکا کہ معاملہ کیا تھا ، تکرمیری کارپر نظر پڑتے ہی انھوں نے میرے لیے راستہ بنایا ہے ہے کے قریب میں اتر ااور ان کے گھر کی سمت چل پڑا ۔ گھر کے دروازے بھی مقفل تنے۔ کھڑ کی کے شعشے سے ایک مکین نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے اندر لے

الالكام آزادی به المحال المحا

## حرف ۲ خر

ال سانے کے بعد عینی شاہدوں کے بیان سے بیصاف ظاہر تھا کہ قاتل انہائی مظلوک انداز میں آیا تھا۔اس کا طرز عمل اور الفاظ ایسے سے کہی آئی ڈی اس پر نگاہ رکھ سکتی تھی اور اسے نگاہ رکھنی جائے ہی ۔اگر پولیس نے کوئی کارروائی کردی ہوتی تو اس کا پہنتہ جل گیا ہوتا اور اسے غیر شکے کردیا جاتا۔وہ ایک ربوالور لے کر بغیر کسی جائے پڑتال کے اندر آسمیا۔گاندھی جی جب پرارتھنا سجا میں پہنچ گئے ،وہ اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہتے ہوئے نامی جی کومتوجہ کیا کہ آج آپ کو دیر ہوگئی ۔۔۔۔۔ گاندھی جی نے جواب دیا

ر آزادی ہند میں میں میں میں میں میں میں اور لفظ زبان پر لاتے ، تین بار کولیاں چلائی گئیں ، جفول نے ، تین بار کولیاں چلائی گئیں ، جفول نے ان کی بیش بہازندگی کا خاتمہ کردیا۔

مین ان تمام امور میں سب سے زیادہ الائق توجہ بات بیتھی کہ مردار پنیل گاندھی جی کے خلاف ہوگئے تھے۔ جس وقت گاندھی جی نے مسلمانوں کے تحفظ کے سوال پر برت رکھادہ بہ نیاز رہے۔ پنیل نے سوچا کہ برت کا رخ ان کے خلاف ہے۔ ای وجہ سے جب میں نے ان سے کہا کہ جبئی نہ جا کی برت کا رخ ان کے خلاف ہے۔ ای وجہ سے جب میں نے ان سے کہا کہ جبئی نہ جا کیس تو انھوں نے دکنے تک سے انکار کر دیا۔ مقامی پولیس پر ان کے رویے کا انہائی افسوس ناک اثر پڑا۔ مقامی کارکن سردار پنیل کی طرف دیکھتے تھے اور جب انھوں نے حصوصی احکامات نہیں جب انھوں نے حصوصی احکامات نہیں جب انھوں نے خصوصی احکامات نہیں جب انھوں نے تو خودان لوگوں نے بھی بیضروری نہیں تمجھا کہ کوئی خاص تدا ہیر کی جا کیں۔

گاندھی جی کی موت سے پہلے پنیل کی ہے پروائی اتن نمایاں تھی کہ اوگوں نے اسے محسوس کرلیا ۔۔۔۔۔ جہ سہر سانحہ ہوگیا تو اس پڑم و غصے کی ایک اہر کا دوڑ جانا فطری تھا۔
پہلوگ سردار پنیل کو نا اہلی یا اس سے بھی زیادہ خرابی کا قصور وار بچھتے تھے۔ ہے پر کاش نرائن نے اس مسئلے کوا ٹھانے جی خاصی ہمت دکھائی۔ گاندھی جی کی موت پراپی دہشت اور رنج کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے دہلی جی جوجلہ ہوا ، اس جی ہے کاش نرائن نے صاف کہدیا کہ حکومت ہند کے وزیر داخلہ ان کے تی کی ذہب کھلے بندوں نہیں سے جواب طلب کیا کہ جب کھلے بندوں نہیں سے جواب طلب کیا کہ جب کھلے بندوں پرو پیگنڈے کے ذریعہ گائم جی جی کی ایک اور افتا ایک برو پیگنڈے کے ذریعہ گائم جی جی کے تی پرو پیگنڈے کے ذریعہ گائم جی جی کا میں کی گئیں۔

کلکتے کے مسٹر پر فلا چندر گھوٹی نے بھی ہی مسئلہ اٹھایا۔ انھوں نے بھی گاندھی جی کی فیم بھی ترکھوٹی نے بین اکام رہنے پر حکومت ہندگی فیمت کی۔ انھوں نے بیدنشاندہ بی کی کہ اپنی سیاسی حیثیت کے لیے سر دار پنیل گاندھی جی کے مربون منت ہے اور انھیں ایک مضبوط اور مستعد وزیر داخلہ سمجما جاتا تھا۔ وہ اس کی توجیعہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ گاندھی جی کی زندگی کو بیانے کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کی گئی ؟

سردارینیل نے اسے مخصوص انداز بیں ان الزامات کا جواب دیا .... بے شک اس ساتے پر انعیں تصوروار مخمرار ہے تھے، ساتے پر انعیں تصوروار مخمرار ہے تھے،

اس پروہ ناراض بھی تھے ...... جب کا گریس پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ، انھوں نے کہا کہ کا گریس پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ، انھوں نے کہا کہ کا گریس کے وشمن ان کے خلاف اس قسم کے افزا بات لگا کر بنظیم میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ انھون نے گاندھی جی کے تئیں اپنی وفا داری کا اعادہ کیا اور کہا کہ پارٹی کو ان افزا بات ہے متاثر نہیں ہونا چاہیے ، بلکہ گاندھی جی کی موت سے پیدا ہونے والی خطرناک صورت حال میں مضبوط اور متحد رہنا چاہیے .......ان کی ایبل ہونا چاہیے ۔ ان کی سال کی ایبل ہونا ہو ہے ہیں دلایا کہ وہ ایس کا ساتھ دیں گے۔

ملک کے مختف حصوں میں اکا دکا واروا تیں پہ ظاہر کررہی تھیں کہ حالیہ زمانے میں فرقہ پرتی کا زہر کتنی گہرائی تک بھیل چکا تھا ...... ہدیثیت مجموی ملک براس قل کا انتہائی شدیدا تر پرا، مگر چند شہروں میں لوگوں نے مٹھا کیاں بانٹیں اور جشن کی تقریبات منعقد کیں ....... خاص طور پر گوالیا را در جے پور کی بابت بہ کہا گیا۔ مجھے افسوس ہوا جب میں نے بیسنا ان دونوں شہروں میں کھلے عام مٹھا کیاں بانٹی گئیں اورلوگوں میں اتن جب میں نے بیسنا ان دونوں شہروں میں کھلے عام مٹھا کیاں بانٹی گئیں اورلوگوں میں اتن جرائت تھی کہ برسر عام خوشیاں منائی گئیں ........ بہر حال ، ان کی بیخوشی جلد ہی ختم ہو گئی۔ مجموعی طور پر پوری قوم کورنج و طائل کے احساس نے اپنی لیسٹ میں لے لیا تھا اور لوگوں کے مضمی کارخ ان تمام لوگوں کی طرف ہو گیا تھی جو گا تھی جی کے دویا تین ہفتے کے بعد تک ہندومہا سجا یا آ رائیں ایس کے لیڈر باہر نکل کے صدر اور مرکزی حکومت میں ایک وزیر سے ۔ اس وقت ڈاکٹر شیا ما پرشا دکر جی ہندومہا سجا کے صدر اور مرکزی حکومت میں ایک وزیر سے ۔ اس وقت ڈاکٹر شیا ما پرشا دکر جی ہندومہا سجا کے صدر اور مرکزی حکومت میں ایک وزیر سے ۔ انھیں اپنے گھرسے باہر آنے کی ہمت نہیں مورت حال بہتر ہوئی اور پچھ حرصہ بعدانھوں نے مہا سجا سے استعنی دے دیا۔ بہرنوع دھرے دھرے صورت حال بہتر ہوئی اور پچھ دنوں بعدانوگ اسے کام سے لگ گئے۔

قاتل گوڈ سے کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی کیکن اس کے خلاف مقدمہ قائم کرنے میں بہت وفت لگا۔۔۔۔۔۔ چونکہ ایسا لگنا تھا کہ گا ندھی جی کونل کرنے کی سازش دورتک پھیلی ہوئی ہے،اس لیے پولیس نے تفتیش کے کام میں کئی مہینے صرف کر دیے۔ گوڈ سے کی گرفتاری پر ببلک کارومل بین طاہر کرتا تھا کہ ہندوفر نے کا ایک حلقہ فرقہ پرستی کے زہر سے کتنا متاثر ہوا تھا۔ ہندوستانیوں کی وسیع اکثریت نے گوڈ سے کی فرقہ پرستی کے زہر سے کتنا متاثر ہوا تھا۔ ہندوستانیوں کی وسیع اکثریت نے گوڈ سے کی

الماران المار

گاندهی جی کے انقال کومشکل ہے دومہینے گزر ہے ہوں سے جب سردار پٹیل پردل کا دورہ پڑا۔ میرااپنااندازہ بیہ کہ بیاس صدے کا نتیجہ تھا جوانمیں پہنچا تھا۔ جب تک گاندهی جی زندہ ہے ،ان کے خلاف پٹیل کا غصہ برقر ارر ہا۔ جب گاندهی جی تل کردیے گاندهی جی زندہ ہے مام سردار پٹیل کو غفلت اور تااہلیت کا قصور وار تھیرایا تو آئھیں شد پرصدے اور تفکیک کا احساس ہوا۔ اس ہے قطع نظر ، وہ بھول نہیں سکے ہے کہ ان کے پاس جو پچھ بھی تھا اس کے لیے وہ گاندهی جی کے مربون منت ہے۔ پٹیل کے لیے گاندهی جی کی مربون منت ہے۔ پٹیل کے لیے گاندهی جی کی اس جو پچھ بھی تھا اس کے لیے وہ گاندهی جی کے مربون منت ہے۔ پٹیل کے لیے گاندهی جی کی ، بے پایاں شفقت اور توجہ نے صورت حال کو اور زیادہ مشکل بنا دیا ہوگا۔ ان سب کا اثر ان کے دماغ پر پڑا اور وہ پریشان رہے ، یہاں تک کہ سی شریان ہیں انجماد خون کی وجہ سے ان پر تھرومبوئس کا حملہ ہوا۔ وہ کوئی چار برس اور زندہ رہے مگر ان کی صحت بھی بحال نہیں ہوئی۔

اس طرح ہندوستان نے اپنی آزادی حاصل کرلی ، گراپی وصدت کھودی۔ ایک نی ریاست پاکستان کے نام سے وجود میں لائی گئے۔ پاکستان مسلم لیگ کی تخلیق تھا۔ چنانچہ فطری طور پراس نی ریاست میں جماعت مسلم لیگ نے غالب افتد ارکی حیثیت اختیار کر لی۔۔۔۔۔۔۔ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح کا گریس کی مخالفت کے لیے شروع میں مسلم لیگ کی بنیاد رکمی گئی تھی۔ اس لیے لیگ میں مشکل ہی ہے کوئی ایسارکن رہا ہوگا میں مشکل ہی ہے کوئی ایسارکن رہا ہوگا جس نے ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہو۔ نہ تو انھوں نے کوئی ایسارکیا تھا، نہ ہی وہ جس نے ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہو۔ نہ تو انھوں نے کوئی ایسارکیا تھا، نہ ہی وہ کسی جدوجہد کی ڈسپلن سے گزرے سے ۔ان میں یا تو ریٹائر ڈ حکام تھے، یا ایسے افراد ہو انگریزوں کی سر پرسی کے تحت موامی زندگی میں لائے گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب نی جو انگریزوں کی سر پرسی کے تحت موامی زندگی میں لائے گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب نی

نی ریاست کے لیڈروں کی اکثریت یوپی، بہاراور بمبئی سے تعلق رکھتی تھے۔ بن پراب سول کے ساتھ معالمہ یہ تھا کہ وہ ان علاقوں کی زبان بول تک نہیں سکتے تھے۔ بن پراب باکستان مشمل تھا۔ ای وجہ سے اس نی ریاست میں حکمران اور عوام کے مابین ایک خلیج رہی۔ ان خود ساختہ لیڈروں کوڈر تھا کہ اگر آزادا متخابات ہو گئے، توان میں سے بیشتر کی واپسی تک کا بہت کم امکان ہے۔ ان کا مقصد ای لیے یہ تھا کہ جب تک ممکن ہو سکے، انتخابات ملتوی کرادیے جائیں اور ملک میں بس اپنی اقتصادی حیثیت اورا قتر ارکی تغییر کی جائے۔ وس برس گرر چکے ہیں اور انجی حال ہی میں (وہاں) ایک آئین وضع کیا جاسکا ہے۔ ورق یہ ہے کہ یہ شکل بھی آخری نہیں گئی کیونکہ جب دیکھوآئین میں مزید جاسکا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یہ شکل بھی آخری نہیں گئی کیونکہ جب دیکھوآئین میں مزید جاسکا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یہ شکل بھی آخری نہیں گئی کیونکہ جب دیکھوآئین میں مزید بہلے اسکا ہے۔ حد تو یہ ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی تک کی کومعلوم نہیں کہ نے آئین کے تحت پہلے اسکا بات کب کرائے جائیں گئے۔

کیا کسی کوانکار ہوسکتا ہے کہ یا کتنان کی تخلیق نے فرقہ وارانہ مسئلے کو حل نہیں کیا بلکہ اسے اور زیادہ شدید اور ضرر رسال بنا دیا ہے؟ تقلیم کی بنیاد ہندوؤں اور مسلمانوں کی باہمی عدادت تھی۔ یا کتان کی تخلیق نے اسے ایک مستقل ہم سمین شکل دے دی اور اس کاحل تہیں زیاده مشکل کردیا۔اس صورت حال کاسب سے افسوستاک بہلو بیہ ہے کہ برصغیر ہندوستان دو ر پاستوں میں منقشم ہوگیا ہے جو ایک دوسرے کو نفرت اور خوف کے ساتھ دیکھتی ہیں۔ یا کستان کو یقین ہے ہندوستان اسے چین ہے جہیں رہنے دے گا اور جب بھی اسے بیموقع میسرآیا اس کوبرباد کردے گا....ای طرح ہندوستان کوڈرے کہ یا کستان کو جب بھی موقع ہاتھ آیا وہ ہندوستان کے خلاف اٹھے گا اور اس پر حملہ کردے گا۔اس نے دونوں ریاستوں کو ا پنا د فاعی خرج برد ھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ جنگ کے بعد غیر منعقسم ہندوستان د فاع پرصرف تقريباً ايك سوكروژرو يخرج كرتا تقا-خودلار ڈو يومل كاخيال تھا كه د فاعی افواج کی تینوں شاخوں کے لیے ایک سوکروڑ کی رقم کافی ہونی جا ہیے۔ پھر بوارہ ہوگیا۔ فیر منفسم فوج کا ایک چوتھائی حصہ یا کستان چلا گیا۔اس کے باوجود ،اپنی دفاعی افواج کی ضروریات پر ہندوستان کو تقریباً دُمانی سوکروڑرو بیے خرج کرنے پڑتے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت کی آمدنی کا تقریباً آ دها، دفاعی اخراجات کی نذر ہوجاتا ہے...... یا کستان کی حالت اگر بچھ ہے تو اس سے خراب تر بی ہے۔اس دافعے کے باوجود کہ اس کے پاس ہندوستان کی زمین اور افواج کا صرف ایک چوتھائی حصہ ہے اس امداد کے علاوہ جواسے امریکہ سے ملتی ہے، وہ کم سے کم سو كرور خوداي آمدني من سيخرج كروى ب-اكريم ذرادم في كرسويين وجميل بيند يطيكا كدان سبكي دجهت كتني زبردست قوى بربادي جورى بداكربيرهم معاشى ارتقاك لي استعال كى جاسكى تومك كى ترقى كى رفقار بهت زياده تيز موسكى مى -

ایا لگتاہے کہ مسٹر جناح اور ان کے مقلدوں نے سمجھا بی نہیں کہ جغرافیہ ان کے خلاقے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف ک

سیقی ماضی کی حالت اور یہی حالت آئ بھی ہے۔ کوئی یہ امید نہیں کرسکتا کہ شرتی امغربی پاکستان، اپنے تمام اختلافات کو درست کرلیں گے اور ایک قوم بن جائیں گے۔ یہاں تک کہ مغربی پاکستان کے اندر سندھ، پنجاب اور سرحد کے بینوں صوبے اندر و نی ہے۔ بہ بہ تکی رکھتے ہیں اور اپنے الگ مقاصد اور مفادات کے لیے کام کررہے ہیں ..... بہر کیف، جو ہونا تھا ہو چکا۔ پاکستان کی ٹی ریاست ایک حقیقت ہے۔ یہ ہندوستان اور کیف، جو ہونا تھا ہو چکا۔ پاکستان کی ٹی ریاست ایک حقیقت ہے۔ یہ ہندوستان اور ایک کیف، جو ہونا تھا ہو چکا۔ پاکستان کی ٹی ریاست ایک حقیقت ہے۔ یہ ہندوستان اور ایک دوسرے کے ساتھ ل کرکام کریں۔ کوئی دوسراطریق کار صرف اور زیادہ پریشانیوں، ووسرے کے ساتھ ل جو پھے ہوا، وہ ناگزیر تھا۔ مصائب اور آلام کی راہ پرلے چاتے گا۔ پھے لوگ ہجھتے ہیں کہ جو پھے ہوا، غلط فوسری طرف آئی ہی شدت کیساتھ ، لوگ اس امریس یقین رکھتے ہیں کہ جو پھے ہوا، غلط ہوا اور اس سے بچا جا سکتا تھا۔ ہم آج نہیں کہہ سکتے کہ کس کا اندازہ تھی جے۔ یہ فیصلہ تو اور اور اس میں تھی کرے کا کہ کیا ہم نے دانش مندی اور دوستی کے ساتھ ممل کیا تھا۔



وزرتعلیم اور وزیراعظم مندوستان جب ثانی الذکرکرنے نسنٹرل انسٹی ثیوث آف ایجوکیشن دہلی کاسٹک بنیا در کھا۔





را جکماری امرت کور، لارڈ اورلیڈی ماؤنٹ بیٹن، آنربیل پامیلا ماؤنٹ بیٹن مولانا آزاد، چینی سفیر برائے ہندوستان ڈاکٹرلو چیالوئن،مہاتما گاندھی کی آخری رسوم کے موقعے پر

ضمیمه ۱

مرتنب كانوب

مولانا آزاد کی خودنوشت کا پہلامسودہ جب تیار ہوگیا تو انھوں نے سوچا کہ افراد اور واقعات پر چندرا ئیں ایسی بھی ہیں جن کی اشاعت فی الوقت مناسب نہیں ہوگی۔ای کیے انھوں نے نظر ٹانی کے بعد ایک عبارت تیار کی جوحسب ذیل عنوان کے تحت شائع کی جارہی ہے:

INDIA WINS FREEDOM

AN AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVE

وہ عبار نیں جومطبوعہ کتاب میں شامل نہیں ہیں ، ان سے بارے میں مولانا آزاد کی اصل رائے اور فیصلہ ان کاغذات میں سلے گاجو پیشنل آرکا ئیوز میں جمع کردیے سمتے ہیں (الف) مولانا آ زاد مجھتے تھے کہ ڈاکٹر سیدمحمود کو بہار کا پہلا کانگریسی وزیر اعلیٰ نہ بنا کران کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ دوسری طرف ان کا ذہن اس معالمے میں بھی بکساں طور پرصاف تھا کہ قلعہ احد تگر جیل ہے ڈ اکٹر سید محمود نے جس طریقے ہے اپنی رہائی حاصل کی ،اس کی مدافعت ممکن نہیں ......مولانا آزاد نے ڈاکٹرسیدمحمود کے جیل سے باہر آنے کے بعد کی بعض کارروائیوں کو بھی تاپیند کیا ۔انھوں نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں معاملات ہے متعلق صفحات کومطبوع متن ہے الگ کر دیا جائے۔ (ب) مولانا آزاد بي بحصة عظے كهردار پنيل نے ايك ايبارول اداكيا تعا جو کا تحریس کے نصب العین ہے ہمیشہ ہم آ جنگ نہیں رہا۔ جب کہ مطبوعہ متن سردار پنیل کے بارے میں ان کی رائے کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے ، انھوں نے اپنے بعض سخت محا کموں کو الگ بھی کر دیا ہے ، کیونکہ وہ محسوں كرتے تھے كہ تو می مفاد كی خاطران كی اشاعت ملتوی كرديں جا ہيے۔ (ج) مولانا آزاد نەصرف بەكەمىژ كرشنامىنن كوناپىند كرتے <u>ہت</u>ے، بلكەان کے لیے مولانا صریحاً حقارت کا روپیر کھتے ہتھے۔ان کا خیال تھا کہ کرشنا مينن قابل اعتبارنہيں تنے اوران کا اراد ہ نقا کہٰ اپنی خودنوشت کی تيسری جلد میں، وہ ہندوستان کے ہائی کمشنر کی حیثیت ہے مسٹرمین کے بعض کا موں پر اورزیادہ بحر پورطر یقے ہے بحث کریں سے۔مولانا آزاداس امریس یقین رکھتے ستھے کہ مسٹرمینن کے خلاف الزامات کی جمان بین ہوئی جا ہے تھی تاكه يا تووه برى كرديے جاتے يا مور دالزام قرار ديے جاتے۔ال مسئلے کے بارے میں وہ اتی شدت سے محسوس کرتے ہتے کہ ۱۹۵۴ء میں جب مسترجوا ہر لال نہرو نے مین کو کا بینہ میں شامل کرنا جایا تو مولانا نے اپنا المتعنى بجيج ديا۔ برى مشكلوں سے بيہويايا كه بعد ميں و ومسٹرسين كى كابينہ میں شمولیت پردضا مند کیے محتے ۔ انھوں نے کھل کرکھا کہ ایسا انھوں نے

صرف مسٹر نہرو کی خواہشوں کے احترام میں کیا ہے اور ریبھی کہا کہ وہ اس وفت اپنے خیالات کو عام نہیں کرنا جاہتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مسٹر نہرواس سے کمزور پڑجا کیں گے۔

(د) مولانا آزاد کے دل میں مسٹر جواہر لال نہرو کے لیے ملی جلی شفقت اور خسین کے بہت حرارت آمیز احساسات تھے۔ بے شک ان کی بعض کارروائیوں کو انھوں نے بہت جذباتی اور عجلت پندانہ بچھ کرنا پند کیا ، اور مطبوع متن میں مسٹر نہروکی کارروائیوں سے اپ اختلاف یاان کے تیں اپنی مسٹر نہرو میں ناپند بیڈ کی کی جانب چنداشارے کیے ہیں۔وہ کہا کرتے تھے کہ مسٹر نہرو میں خوبیاں اتنی زیادہ ہیں اوروہ ہندوستان کے اسٹے سے ضدمت گزار ہیں کہ ان کی لعض کمزور یوں پرزورنہیں دینا چاہیے ، خاص طور پران کی زندگی میں کوئی مفاولت کے لیے ضرر رسان می ۔ اس کے ساتھ ساتھ ،وہ بچھتے تھے کہ ستقبل مفاولت کے لیے ضرر رسان می ۔ اس کے ساتھ ساتھ ،وہ بچھتے تھے کہ ستقبل مفاولت کے لیے ضرر رسان می بابت بچھا اطلاع ہوئی چاہیے۔ چنا نچہ انھوں کے مورخ کوان کم وریوں کی بابت بچھا اطلاع ہوئی چاہیے۔ چنا نچہ انھوں مولانا کی بی خودٹو شت کے بخر شخ مسود نے میں چھوڑ دیا۔ نے ان باتوں کوا بنی خودٹو شت کے بخر شخ مسود نے میں کھوڑ دیا۔ مولانا کی بی خودٹو شت میں ان عبارتوں کو شامل کر دیا جائے۔ مولانا کی خودٹو شت میں ان عبارتوں کو شامل کر دیا جائے۔ خان کی دیلی (دیلی کے ساتھ ان کی دولو شت میں ان عبارتوں کو شامل کر دیا جائے۔ خان کی دیلی (دیلی کھوٹوں کو شامل کر دیا جائے۔ خان کی دیلی (دیلی کے دیلی کی دیلی ان عبارتوں کو شامل کر دیا جائے۔ خان کی دیلی (دیلی کھوٹوں کو شامل کر دیا جائے۔ خان کی دیلی (دیلی کھوٹوں کو شامل کر دیا جائے۔ کی کا خانہ ان کی دیلی (دیلی کو کھوٹوں کے کھوٹوں کو خوبی کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کو کھو

(دستخط) مالیوں کبیر نئی دہلی ۲برابر بل ۱۹۵۸ء

ضمیمه -2

برطانوی حکومت کی ۲۹رمارچ ۱۹۲۲ء کی تجاویز

سرسٹیر ڈکریس نے حسب ذیل اعلامیے کا مسودہ برطانوی حکومت کی طرف سے اری کیا۔ ہندوستان کے متعقبل کی بابت وعدول کی تکیل کے سلیلے میں ،جس تر قرد کا اس ملک میں اور ہندوستان میں اظہار کیا گیا ، ان پرخور کرنے کے بعد ہزمیجٹی کی حکومت نے صاف اور صرت کے لفظول میں ان اقد امات کو بیان کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، جنمیں وہ ہندوستان میں جلد از جلد ایک خود محتار حکومت کے قیام کے لیے کرنا جا ہتی ہے۔ مقصد یہ ہندوستان میں جلد از جلد ایک خود محتار حکومت کے قیام کے لیے کرنا جا ہتی ہے۔ مقصد یہ سے کہ ایک نئی انڈین یو نیمن بنائی جائے جو ایک ڈومینین کی حیثیت رکھے گی اور جس کا تعلق برطانیہ اور دوسری ڈومینیوں سے اس طرح ہوگا کہ ان سب میں تاج برطانیہ سے وفاداری مشترک ہے ، مگر ہرا عتبار سے اس کا درجہ ان کے برابر ہوگا اور یہ اپنے داخلی یا فارجی امور کے کی میں پہلو میں ان کی ما تحت نہیں ہوگی۔

اسی کیے، ہڑیجٹی کی حکومت حسب ذیل اعلان کرتی ہے:

الف: مخاصم وں کے ختم ہونے پر فور آئی ہند دستان میں ایک نتخبہ تنظیم کے قیام کا ڈول ڈالا جائے گا ، اس طریقے سے جس کی آئے د صاحت کی گئی ہے ایک نیا آئین وضع کرنے کی ذیے داری اسے سونی دی جائے گئے۔

(ب) مندرجہ ذیل طریقے کے مطابق ، آئین بنانے والی جماعت میں ہندوستانی کریاستوں کی شرکت کے انظامات کیے جائیں گے۔

(ح) ہزیجش کی حکومت میہ وعدہ کرتی ہے کہ اس طریقے سے جو آئین مرتب ہوگا اسے منظور کر کے وہ فی الفوشل میں لائے گی ،صرف ان شرطوں کے ساتھ کہ براش انڈیا کے ہراس صوبے کو جو نے آئین کو تناہم کرنے پر آمادہ نہ ہو ہو تی ہوگا کہ اپنی موجودہ آئین حیثیت کو برقر ارد کھے ، مگر آئین میں میں میں جو اگر دواس بات کا فیصلہ کر لے قو بعد کو بھی یونین جی شامل ہو سکتا ہے۔

یونین ش شافل نہ ہونے والے اس سم کے صوبے ، اگر میر چاہیں سے تو ہز میری شیری شیری میں میں اس میں ہوئے جو میری کی حکومت ایک نے آئین پر دخیا مند ہونے کے لیے تیار ہوگی جو اتعمیں و لی بی مکمل حیثیت دے گا جو کہ انڈین یونین کی ہے ، اور بیآ ئین اس طریعے پر مرتب ہوگا جو کہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔

(۲) ایک معاہدے پرد شخط ہوں گے جس کا فیصلہ بڑیجٹی کی حکومت اور آئین بنانے والی جماعت کے مابین ندا کرات کے بعد ہوگا۔ یہ معاہدہ ان تمام ضروری معاملات پرمجیط ہوگا جو آگریزوں ہے ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں (حکومت کی) فیصد اربول کی منتقل کے باعث رونما ہوں گے؟ بڑیجٹی کی حکومت نے نسلی اور ندہجی آفلیتوں کے شخط کے لیے جو وعدہ کیے ہیں ، اس معاہدے کی دفعات ان وعدول کے مطابق ہوں گی ،گراس معاہدے میں انڈین یونین کے وفعات ان وعدول کے مطابق ہوں گی ،گراس معاہدے میں انڈین یونین کے اس اختیار پرالی کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ منتقبل میں اسے برطانوی دولت متحدہ کی دوسری مبرر یاستوں کے ساتھ کی اتعلق قائم کرنا ہے۔

کی بھی ہندوستانی ریاست کے لیے،خواہ وہ آئین کے مطابق چلنا پہند کرے یا بیس، ندا کرات کے ذریعے اس معاہدے کے انتظامات پرجواس کے ساتھ کیا جاچکا ہے، نئ صورت حال جس حد تک بھی اس کی متقاضی ہو، ناریانی میں نامی میں میں میں میں میں اس کی متقاضی ہو،

نظرثاني كرنا ضروري ہوگا۔

(د) تاوقئتیکہ ہندوستان کے خاص فرقوں کے لیڈر مخاصمتوں کے اختیام سے ہملے کسی اورشکل پر منفق نہ ہوجا کئیں، آئین بنانے والی جماعت میندرجہ ذیل مبلے کسی اورشکل پر منفق نہ ہوجا کئیں، آئین بنانے والی جماعت میندرجہ ذیل طریقے سے مرتب کی جائے گی۔

جیسے بی ان صوبائی انتخابات کا بتیجہ معلوم ہو جائے گا ، جنھیں خاصموں کے اختیام پر کرانا ضروری ہے تو صوبوں کی مجالس قانون سماز کے ایوان زیریں کے جملہ ارکان ایک واحد انتخابی المجمن کے طور پر ، متناسب نمائندگی کے اصول کے جملہ ارکان ایک واحد انتخابی المجمن کے مطابق آئیں بنانے والی جماعت کا انتخاب کریں گے۔ اس جماعت کے مطابق آئین تعداد کے لحاظ ہے ، انتخابی المجمن کے دسویں جھے کے برابر ہوں گے۔ ہندوستانی ریاستوں کو ای تناسب کے لحاظ ہے اپنے نمائند رے مقرد کرنے کی مندوستانی ریاستوں کو ای تناسب کے لحاظ ہے اپنے نمائند وں کا ہے اور ان کے جو کہ برلش انڈیا کے نمائندوں کے جیں۔ کے اختیاز ان بھی وہی ہوں گے جو کہ برلش انڈیا کے نمائندوں کے جیں۔ کے اختیاز ان بھی وہی ہوں گے جو کہ برلش انڈیا کے نمائندوں کے جیں۔ اس وقت دو جارہے اور اس وقت دو جارہے اور اس وقت دو جارہے اور اس وقت تک جب تک کہ میں بین وشع کر لیا جائے ، بڑیجیٹی کی حکومت اس وقت تک جب تک کہ میں بین وشع کر لیا جائے ، بڑیجیٹی کی حکومت اس وقت تک جب تک کہ میں بین وشع کر لیا جائے ، بڑیجیٹی کی حکومت اس وقت تک جب تک کہ میں بین وشع کر لیا جائے ، بڑیجیٹی کی حکومت اس وقت تک جب تک کہ میں بین وشع کر لیا جائے ، بڑیجیٹی کی حکومت

کوناگر برطور پر بیذھے داری سنجانی پڑے گی کہ وہ عالمی جنگ میں اپنے ہے کی جدو جہد کے طور پر ہندوستان کے دفاع کی سمت اور اختیار کو اپنے ہاتھ میں رکھے، لیکن ہندوستان کے تمام ترفوری ، اخلاقی اور مادی وسائل کو منظم کرنے کا مرحلہ ، ہندوستانی عوام کی اعانت کے ساتھ ، ہندوستان کی ، منظم کرنے کا مرحلہ ، ہندوستانی عوام کی اعانت کے ساتھ ، ہندوستان کی ، حکومت کی خواہش بیہ ہاوروہ اس محکومت کی دعوت و بی ہے کہ ہندوستانی قوم کے خاص طبقوں کے لیڈر فور آ او برطانوی دولت متحدہ اور اقوام متحدہ کی مشوروں میں شریک ہوں۔ اس طرح وہ ایک ایسے مرحلے کو طے کرنے میں مشوروں میں شریک ہوں۔ اس طرح وہ ایک ایسے مرحلے کو طے کرنے میں اپنا سرگرم اور تقمیری تعاون و سے سکیں گے ، جو ہندوستان کی آئندہ آزادی کے لیے ہم اور لازی ہے۔

ضمیمہ ۔3

سرسٹیفر ڈ کر پس سے خط و کتا بت برلایارک نئی دہلی، اراپر بل ۱۹۴۲ء

ڈریمرسٹیفر ڈ،
۲ مراپریل کو میں نے کائٹریس ورکٹ کمیٹی کی قرار داد آپ کو بجوائی تھی جو
ان تجربی تجاویز کے بارے میں جنعیں آپ نے برطانوی حکومت کی طرف
سے چیش کیا تھا ، کمیٹی کے مبروں کی آراء پر شمل ہے۔اس قرار داد میں ہم

نے مستقبل کے لیے گئی اہم اور دور رس تجاویز سے اپنی ہے اطمینانی کا اظہار کیا ہے۔ ان تجاویز پر مزید خور وفکر نے ان کے بارے میں ہمارے یقین کو صرف متحکم ہی کیا ہے اور ہم اس بات کو دو ہرانا چاہیں گے کہ ہم انھیں مجوزہ صورت میں قبول نہیں کر سکتے۔ ورکنگ کمیٹی کی قرار دادان تجاویز سے متعلق ہمارے ان نتائج کوسامنے لاتی ہے جن تک ہم انتہائی سنجیدگی کے ساتھ

سوچ بچار کے بعد پہنچے تھے۔

اس قرار داد نه بهرحال موجوده صورت حال کی شینی پرز در دیا تھا اور بیرکہا تھا كه بم جوجى آخرى فيصله كريل كے ، وہ ان تبديليوں كا تابع ہوگا جواس وفت كى جائیں گی۔ سردست جو بھاری بحرکم مسئلہ ہم سب کے سامنے علی الخصوص تمام بندوستانیوں کے سامنے ہے، وہ جارحیت اور حملے سے ملک کو بچانے کا ہے۔ ستقبل جس کی اہمیت میں کلام نہیں ، اس کا انحصار اس پر ہوگا کہ اسکلے چند مہینوں اور برسوں میں کیا مجھ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم اس غیر بیتنی ستفتل کے لیے کسی تھم کی یقین دہانیوں کے بغیر، اپنا کام چلانے پر آ مادہ تھے،اس امید کے ساتھ کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیوں کے ذريعيجهم ايك آزاد اورخود مختار مندوستان كي مضبوط اوريائيدار بنيادي قائم كريس محداى ليے، ہم نے اپنى تمام تر توجه حال يرم كوزر كھى۔ حال کے بارے میں آپ کی ابتدائی تجاویز، جس طرح سے وہ مجوزہ اعلاہے کی دفعہ تمبر ۵ میں شامل کی تھی ہیں مبہم اور نامکس تھیں سوائے اس کے کہ ان میں سی واضح كرديا كيا تفاكه بزيجسى كى حكومت كونا كزيرطور ير مندوستان ك دفاع كى بورى ذهه دارى الفاني موكى - ان تنجاويز مين دراصل بيمطالبه كميا حميا تها كه مندوستان کی آئنده آزادی کویفینی بنانے کے خیال سے آج کے مقرر کردہ کاموں میں شریک ہوا جائے۔ آزادی ایک غیریقینی مستقبل کے لیے تھی ، آج کے لیے نهیں،اور دفعهٔ نمبر۵ میں اس کی طرف کوئی اشارہ بیں تھا کہ حال میں کیاا نظامات یا سركارى اورديكر تبديليان بروئ كارلائى جائيس كى -جب اس ابهام كى نشائدى کی کئی تو آب نے کہا کہ بیارادی ہے تا کہ دوسرول کے مشورے سے آپ کوان

تبدیلیوں کے تعین کی آزادی دی جائے۔ ہماری گفتگوؤں میں آپ نے ہمیں کچھ اس طرح کی بات سمجھائی کہ آپ کے ذہن میں کسی ایسی قومی حکومت کا نفسور ہے جودفاع کوچھوڈ کر دوسرے تمام معاملات سے سروکارر کھے گی۔

د فاع کا معاملہ سمی بھی وفت ، اور خاص طور پر جنگ کے وفت میں ، خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی قومی حکومت بہت ہی محدود ميدان ميں كام كرتى ہے۔اس خيال سے قطع نظر، بيظا ہر بات تھى كه آپ کی تجاویز اور ہماری بات چیت کا تمام تر مقصد، ہندوستان پر حملے کے خطرے سے بیدا ہونے والے مسکول کے نوری حل کی ضرورت برمرکوز تھا كى قومى حكومت كے اہم ترين فرائض لا زى طور پر بيہونے جا بيل ك وفاع کو گہرائی کے ساتھ اور وسیع ترین مقبول ، عام سطح غرضیکہ دونوں کے لخاظ سے منظم کرے اور کسی حملے آور کے خلاف مزاحمت کی ایک عام نفسیات پیدا کرے۔ صرف ایک قومی حکومت ہی ، جس پر بیہ زے داری ڈال دی گئی ہو، بیرکام انجام دے علی تھی۔ عام مزاحمت کا ایک قومی پس منظرلا زماً ہونا چاہیے اور سیابی اور عام شہری ، دونوں کو بیمسوں کرنا چاہیے كهوه قومي قيادت كے تحت البين ملك كي آزادي كے ليے ازر ہے ہيں۔ بيه وال جارى قومى آرزوكى يحيل كانى نبيس روكيا، بلكه بيه جنك كومؤثر طريق ے چلانے اور ہراس حملہ آور سے تادم آخر نبرد آزمار سنے کا سوال بھی بن کیا جس نے مندوستان کی سرز مین پرقدم رکھا ہو۔ عام اصولوں کے مطابق قومی حكومت وزير دفاع كرواسط يهد دفاع كواسين اختيار بين ركع كى اور كما تذرا نجيف ملح افواج كواورجنلي كارروائيول اوران مصفلق دوسر معاملات كواسيخ كنفرول مين رسطه كارايك مجعوسة تك يبنيخ كے خيال سے ہم وزیر دفاع کے عام اختیارات پر بعض یابندیوں کو تبول کرنے کے لیے تیار ستے۔ ہمیں جنگ کے عین جے میں موجود وفری تنظیم اور انظامات کو بكارن فى كوئى خوامش بين كى بم في يعى تنايم كرايا تعاكد جك كى اعلى تر حكمت عملى كولندن من جنلى كابينه ك ذريعه كنثرول كياجانا جابيجس مي ایک ہندوستانی رکن بھی ہوگا۔ ہمارے سامنے فوری مقصدیہ تھا کہ ہندوستان کے دفاع کو اور مؤثر بنائیں ، اور اسے متحکم بنائیں اسے عوامی ارادے پر ایک وسیع سطے ہے ہم کنار کریں اور اس سے ہرطرح کی سرخ فینہ شاہی کو ، تا خیر کو اور نااہلی کو کم کریں۔ تلنیکی اور عملی معاملات میں ہماری مداخلت کا کوئی ساخیر کو اور نااہلی کو کم کریں۔ تلنیکی اور عملی معاملات میں ہماری مداخلت کا کوئی ساخیر سے ایک بات ۔ ایک ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہمار وہ بھی تھی ، اور وہ بھی تھی ہندوستانی کی ھا ظت اور اس کا دفاع ۔ ہندوستانی عوام کی متفقہ خواہش کے مطابق موجود تعمل سے نجات کا راستہ ڈھونڈ نکا لئے میں کی دشواری کا کوئی سبب نہیں تھا۔ بشرطیکہ اس بنیادی توجہ کا لحاظ رکھا جاتا ، کیونکہ اس معاطع میں ہمارے درمیان کوئی اختلا فے نہیں تھا۔

د ماغ پرزوردینے کی وجہ ہے آپ معاملے پر نئے سرے سے غور کرنے کی طرف مائل ہوئے اور آپ نے بے رابر مل کو مجھے خط لکھا جس میں دفاع کا ایک فارمولا جو بز کیا گیا تھا۔

بنانا تجویز کیا تھا۔ اس سے بڑی اور بنیادی تبدیلی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا اور اس کی تجویز ایک زبر دست بحران اور بربادی کے وقت میں پیش کی گئی تھی۔ جنگ تبدیلی کی رفتار کو تیز کرتی ہے، انجما دیے تصورات میں اس کے لیے کوئی جگہیں ہوتی۔

آپ نے دفاع کا جو فارمولا ہمیں بھجوایا تھا، اس پرہم نے اس کے ضمیے کو ساتھ رکھ کرغور کیا، جس میں ان امور اور محکموں کی فہرست دی ہوئی تھی جو محکمہ دفاع کونتقل کیے جانے والے تھے۔ بیفہرست خاصی انکشاف آمیز تھی کیونکہ میں نے ٹابت کر دیا کہ وزیر دفاع نبیتا کم اہم معاملات سے سروکار رکھے گا۔ ہم اسے قبول نہیں کر سکتے تھے اور ہم نے آپ کواس سے مطلع کر دیا تھا۔ اس کے بعد، دفاع کے لیے ایک نے فارمولے کی تجوین ہمارے سامنے رکھی گئی، لیکن امور (شعبوں) کی فہرست کے بغیر ۔ بیفارمولا ہمیں ایک زیادہ صحت مندرو یے بہنی محسوس ہوا، اور ہم نے اس نشاندہی کے ساتھ کہ ممارلازی اعتبار سے شعبوں کی تفویفن پر ہوگا، مارے آخری فیصلے کا انحصار لازی اعتبار سے شعبوں کی تفویفن پر ہوگا، ہمارے آخری فیصلے کا انحصار لازی اعتبار سے شعبوں کی تفویفن پر ہوگا، بعض تبدیلیاں بھی تجویز کی تھیں۔ پھر ہمیں ایک فظر ڈافی شدہ فارمولا بھیجا بعض تبدیلیاں بھی تجویز کی تھیں۔ پھر ہمیں ایک فظر فافی شدہ فارمولا بھیجا گیا جس کے ساتھ اس امر کی طرف اشارہ بھی موجود تھا کہ محکمہ جنگ کے دے کیا کیا کیا مہوں مے۔

یہ فارمولا اسے شرح وبسط کے ساتھ ترتیب دیا گیا تھا کہ ہمارے لیے یہ جا نامشکل ہوگیا کہ محکمہ دفاع اور محکمہ جنگ کے درمیان کا موں اور شعبوں کو واقعتا کس طرح ۱۲ لگ الگ) تفویش کیا جاسکے گا۔ ہماری طرف سے یہ گزارش کی گئی کہ ان امور سے متعلق ایک وضاحتی فہرست ہمیں مہیا کی جائے تا کہ ہم معاطے برغور کر سکیں۔ ایسی کوئی فہرست ہمیں نہیں بجوائی گئ۔ جائے تا کہ ہم معاطے برغور کر سکیں۔ ایسی کوئی فہرست ہمیں نہیں بجوائی گئے۔ کل آب سے ہماری جو گفتگو ہوئی تھی ، اس میں ہم نے نے فارمولے پر بحث کی تھی اور اس کے بارے میں اپنا نظار فلا ہر کیا تھا۔ اس وقت میں بحث کی تھی اور اس کے بارے میں اپنا نظار فلا ہر کیا تھا۔ اس وقت میں بنا نظر والے دارمولے کی ذبان بیر نوع ، ایک منمی معاملہ ہے اور ہمیں اس کو اپنے راستے میں حاکل نہیں بہرنوع ، ایک منمی معاملہ ہے اور ہمیں اس کو اپنے راستے میں حاکل نہیں بہرنوع ، ایک منمی معاملہ ہے اور ہمیں اس کو اپنے راستے میں حاکل نہیں

ہونے دینا جاہیے تا دفتیکہ کوئی اہم اصول خطرے میں نہ آن پڑا ہو۔ مگراس زبان کے پیچھے بعض خیالات بھی ہوتے ہیں اور ہمیں بیدد مکھ کر جیرت ہوئی كە گزشتە چنددنوں میں ہم غلط مفروضوں پرآ گے بڑھ دہے تھے۔ جب ہم نے آپ سے دونوں محكموں كے ليے تفويض شده كامول كى وضاحتی فہرسیں طلب کیس تو آپ نے محکمہ دفاع کی اس برانی فہرست کا حوالہ دے دیا جو آپ نے ہمیں پہلے بھیجی تھی اور جے ہم قبول نہیں کر سکے تھے۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اس فہرست میں باقیات سے متعلق چند امور کا اضافہ بھی کیا جاسکتا ہے، کیکن درحقیقت ایسے کسی (باقی ماندہ) امر کا امكان نبيل روهميا تفاكيونكه كامول كى تفويض كاعمل ہو چكا تھا۔اس طرح بقول آپ کے اپنے مواد کے لحاظ سے برانی فہرست اور کوئی نئی فہرست جو تاری جاسکتی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اگراییا تھا، اور ہمیں بالآخر وہیں واپس جانا تھا جہاں ہے ہم طلے تھے، تو کسی نئے فارمو لے کی ہماری تلاش کا مقصد کیا تھا؟ لفظوں کے سے مجموعے سے ، جن کامفہوم وہی یرانار ہاہو، کوئی فرق نہیں یر تا۔ ہماری گفتگو کے دوران بہت سے دوسرے معاملات بھی صاف کر لیے مجھے جو بدستی ہے ہمارے لیے ناموافق ہیں۔ آپ نے بھی طور پر بھی اور اینے پلک بیانات کے دوران بھی ایک قومی حكومت اور وزراء برمشمل ايك كابينه كا ذكركيا تفايه بيالفاظ ايك خاص معنوبيت ركھتے ہيں اور جارے تصور ميں بيربات تھی كنی حكومت آيك كابينه کے طور برممل اختیارات کے ساتھ کام کرے گی جس کا آ مینی سربراہ وائسرائے ہوگا۔لیکن وہ نی تصویر جوآب نے ہمارے سامنے رکھی ، دراصل یرانی تصویرے بہت مختلف نہیں تھی ، دونوں میں فرق نوعیت کا جہیں بلکہ درجات کا تھا۔اس نئ حکومت کو،سوائے اس کے کمبیم اور غلط طور پر، نہ تو ا قوم حکومت کہا جاسکتا ہے نہ بیاس حیثیت سے کام کر سکے گی۔ صرف وہی اوائسرائے ہوگا اور اس کی مجلس منتظمہ (کونسل) جس میں وہی تمام پرانے اختیارات وائسرائے کے ماتھوں میں ہوں سے۔ہم نے کسی قانونی تبدیلی

ع آزادى بند المحدود ا کے لیے ہیں کہاتھا ، مرہم نے اس طرح کی قطعی یقین دہانیاں اورروایات کا قيام ضرور جاباتها جوبيظا بركرسكيل كهنئ حكومت ايك آزاد حكومت موكى جس کے اراکین کمی آئین حکومت کے اراکین کابینہ کے طور برکام کریں ہے، جنگ کوچلانے یا اس سے متعلق کارروائیوں کے بارے میں کمانڈرانچیف کو آ زادی حاصل ہوگی اور وہ وزیر جنگ کے فرائض انجام دےگا۔ ہمیں اطلاع دی می کہ اس منزل پر،مبہم یا سرسری طریقے سے بھی ان روایات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا جن کا تابع حکومت کو اور وائسرائے کو ہونا جاہیے ۔ بالآخر بیدامکان ہمیشہ سے تھا کہ مجلس منتظمہ ( کوسل ) کے ممبران اگر وائسرائے سے متفق نہ ہوں تو استعفیٰ یا استعفیٰ کی وممكى دے سكتے تتھے۔اس طرح كى مہولت ياعلاج كا درواز وبے شك بميشه کھلار ہتا ہے لیکن میر بجیب بات ہے کہ شروع ہی ہے، ہم ایک نی حکومت کی طرف اسيندوي بنيادتصادم اوراستعفیٰ کے امکان پررهیں۔ ای کیے وہ تصویر جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے ،ماہیت کے لحاظ سے پرانی تصوير كى برنست مختلف نبيس ب سارام تصد جو بهار باور بميس يقين ب كم آپ کے بھی پیش نظر ہے ..... یعنی پیر کہ عوام کی طرف ایک نیا نفسیاتی روبیہ بيداكياجائے، أخيس بياحساس دلاياجائے كمان كى اپن قومى حكومت آچى ہے ،اوربیکهوه این تی مفتوحه زادی کادفاع کردے ہیں .....مقصد بربادہو جائے گا جب لوگ دیکھیں کے کہونی پرانی تصویر حتی کہ اٹھیں پرانے ناموں كساتهاب بعرسائ بالثياة سكاباتى رمناجو مارك ليبدى كى ایک علامت رہاہے، اس تقور پر مہر تقدیق ثبت کردے گا۔ پیچھلے کچھ مرصے سے بیربات تقریباً طےشدہ بھی جاتی رہی کدانڈیا آفس جلد بی حتم کرویا جائے كاكيونكه بيابك مهوز مانى تفامكراب بميس بيبتايا جار باب كمايك كزرے موے زمانے کی بینا بیندیده یادگارتک باقی رکھی جائے گی۔ حكومت كى ريصور، جوايين تمام الجم ادصاف كاعتباري يرانى تصوري عدد درجهماتل ب،الى بكهم ال على موزول بين بيضة عام حالات على ال

معاطے کورد کرنے میں ہمیں ہیں ذرائ مشکل پیش آتی کیونکہ یہ اس نصب العین سے جس کی خاطرہم نے جدو جہد کی تھی، بہت زیادہ دور ہے، لیکن آج کے حالات میں، ہم الی ہر تجویز کا پورالحاظ رکھنے کے لیے تیار ہیں، جو ہندوستان کے دفاع کی ایک موثر تنظیم کی طرف رہ نمائی کرسکے۔ ہندوستان جس بربادی سے دوچارہ اس کا جتنا اثر امکانا کسی غیر ملکی پر پڑسکتا ہے، اس سے زیادہ ہم پر پڑتا ہے، اور ہم اپنے بس جراس کا سامنا کرنے اور اس پر قابو پانے کے لیے بے چین اور طلب گار ہیں۔ مگر جب ہمیں بیآ زادی اور اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم موثر طریقے سے ان کا بارسنجال سکیں اور جب ایک فرسودہ ماحول جوقو می جدوجہد میں رکاوٹیس ڈائ کا بارسنجال سکیں اور جب ایک فرسودہ ماحول جوقو می جدوجہد میں رکاوٹیس ڈائ سے تا حال برقر ادے، تو بھر ذے داریاں قبول نہیں کر سکتے۔

اگرچههم آپ کی پیش کرده تجاویز کوشکیم بیس کرسکتے۔ ہم آپ کوبیه بتانا حاہتے ہیں كه چرجهی جمیں ذھے داری اختیار كرنا قبول ہے بشرطيكہ حقیقی معنوں میں ایک قومی حکومت بنائی جائے۔فی الوقت ہم ستقبل سے متعلق تمام سوالات کوالگ کردیئے كے ليے تيار بيں ، كوكہ جيسا كہم نے اشارہ كيا تھاءاس كے بارے بيل ہم متعين خيالات ركھتے ہيں۔ ليكن اس وقت بھى تومى حكومت كوايك كابينه حكومت تو ہونا ہى جابي جس كے پاس ممل اختيارات مول ، اور اسے وائسرائے كى مجلس منتظمه ( کوسل) کامحض ایک تسلسل بن کرنہیں رہنا جاہیے۔ دفاع کے بارے میں ہم بہلے ہی کہد بھلے ہیں کہ ہمارے خیال میں اس وقت اس کی کیاصورت ہوتی جا ہے - ہم محسول کرتے ہیں کہ ایک تومی حکومت کو چلانے اور اس عام ایل کوسائے لانے کے لیے جس کی الفورضرورت ہے، بیانظام تو کم سے کم ، ناگز بر ہوگا۔ ہم آپ سے میکی عرض کریں سے کہ جو تجاویز ہم نے پیش کی ہیں بصرف ہماری بى تبيس بين، بلكه أبيس مندوستاني عوام كامتفقه مطالبه سمجها جاسكتا بـــان معاملات پر مختلف کرومول اور جماعتول میں کوئی اختلاف رائے ہیں ہے اور جو مجھی اختلاف ہے وہ مجموعی طور پر ہندوستانی عوام اور برطانوی حکومت کے مابین ہے۔ال طرح کے اختلاف مندوستان میں موجود بیں مستقبل کی آئی تبدیلیول سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اس مسئلے کے التوا پر رضامند ہیں تاکہ

## ع آزادی بند هو مهر هو هو ها عالی می ایران ایران

ہندوستان کے دفاع کی خاطر، موجودہ بہران میں حتی الوسع زیادہ سے زیادہ اتحاد
قائم کیا جاسکے۔ بیا یک المیہ ہوگا کہ ایسے وقت میں بھی جب ہندوستان میں اتحاد
رائے پایا جاتا ہے، برطانوی حکومت ایک قومی حکومت کوکام کرنے سے اور اسے
ہندوستان کے نصب العین بلکہ ان وسیع تر مقاصد کی خدمت کرنے سے روکے
جن کے لیے آج لاکھول انسان صعوبتیں اٹھارہے ہیں اور مردہے ہیں۔

آ پ کامخلص دستخط

ابوالكلام آزاد

رائٹ آنریبل سرسٹیفر ڈکرپس سورکوئن وکٹور بیدروڈ نئی دبلی

اارابریل کوکرین نے محصصب ذیل جواب دیا۔

سو کوئن وکٹوریپروڈ نئ دہلی،اارابر مل ۱۹۴۴ء

مائی ڈیرمولا ناصاحب
جھے آپ کا ۱۰ اراپر بل کا خط پاکر، جس جس آپ نے کا گری ورکنگ کیٹی کی طرف سے ہزیجیٹی کی حکومت کے اعلامیے کے مسودے کی نامنظوری کا اظہار کیا ہے، انتہائی افسوی ہوا۔
عمل ان نکات سے بحث نہیں کروں گا جن کا احاطہ آپ کی کمیٹی کے اصل زیز ولیوٹن میں جو آپ نے بجھے بھیجا تھا، کیا جا چکا ہے، کونکہ بیر ظاہر ہے کہ یہ (نکات) آپ کے فیصلے کا سبب نہیں تھے۔
یہ (نکات) آپ کے فیصلے کا سبب نہیں تھے۔
نہی ججھے وزیر دفاع اور کما غررانچیف بطور تمبر جنگ کے مائین، فراکش کی ا

ه آزادی بند هو هو هو هو هو هو هو ها هو هو هو هو هو هو هو هو هو ایرانکار آزاد

تقتیم کے اس سوال میں جانے کی ضرورت ہے جس کا آپ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس تقلیم نے تمام امور وزیر دفاع کے سیرد کر دیے تھے سوائے ان امور کے جو حقیقی معنوں میں جنرل ہیڈ کوارٹرز ، نیوی ہیڈ کوارٹرز اور ايئر ہيڈ کوارٹرز ہے متعلق ہیں اور جو ہندوستان میں جنگ کا فریضہ انجام دینے والی افواج کے سربراہ کی حیثیت سے کمانڈرانچیف کے ماتحت ہیں۔ د فاع کے محدود دائرے میں ان کاموں کے علاوہ میہ تجویز کیا گیا ہے کہ دوسرے تمام بورث فولیوزجن کاتعلق حسب ذیل امورے ہے بیعنی کہ: محكمه داخله ....اندرونی نظم ونسق، پولیس، شرنارهی وغیره محكمه ماليات ..... جنگ يعظن مندوستان مين تمام مالي وسائل محکمہ دسل ورسائل .....ریلوے ،سڑکیس ،ٹرانسپورٹ وغیرہ محکمہ سپلائی .....تمام افواج کے لیے عام ضرور بات اور کولہ بارود کی فراہمی محكمها طلاعات ونشريات ..... پروپيگنڈ ااور پيلىٹى وغيرہ محکمه شیری و فاع .....اے، آر، بی اور شہری د فاع کی تمام صورتیں محكمة قانون ساز .....مشايطے اوراحكامات محكم محنت .....من يا در Man Power محكمه د فاع ..... انتظام بيراور مندوستاني ملازمين وغيره تعجلس منتظمہ( کوسل) کے ممبروں کی حیثیت سے نمائندہ ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں دے دینا جاہے۔ کمانڈرانچیف کی مائختی میں ہندوستان کے فوری دفاع کو جو تھم میں ڈالے

کمانڈرانچیف کی ماتحی میں ہندوستان کے فوری دفاع کو جو تھم میں ڈالے بغیر نمائندہ ہندوستانی ممبروں کے لیے دفاع تحکموں میں ڈے داریاں تفویض کرنے کے نام پر،اس سے زیادہ اور پچھ بیں کیا جاسکتا تھا۔ دفاع جبیبا کہ آپ جانتے ہیں ہر میجٹی کی حکومت کا اہم ترین فرض اور ذیے داری ہے، جب کہ اتحادیوں سے ہندوستان کو جو مددل رہی ہے،اس کے مفادیس کمانڈرکی وحدت لازمی ہے۔

قومی حکومت میں شریک ہوئے سے آپ کے انکار کا اصل سبب بیہ ہے کہ

حکومت کی جوشکل تجویز کی گئی ہے، وہ الی نہیں ہے کہ اگر آپ جا ہیں تو اس کی بنیا دیر ہندوستانی عوام کو تکجا کرسکیں۔

آپ نے دومشورے دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس وقت آئین کو بدلا جاسکا ہے

۔ اس ضمن میں، میں بہ نشاندہی کروں گا کہ آپ نے تجاویز کی وصولیا بی کے

تقریبا تین ہفتوں کے بعد، یہ مشورہ پہلی بارکل رات کو پیش کیا، اور میں یہ بھی

کہوں گا کہ دوسر نے مائندوں میں سے ہرایک نے ،جس کے ساتھ میں نے

اس خیال پر بحث کی، یہ مان لیا ہے کہ جنگ کے عین وسط میں یا ایک ایے

وقت میں جیسا کہ آج ہے، ایسی کوئی قانونی تبدیلی عملاً ناممکن ہوگی۔

آس کا دوسر امشور و میں سے کہ حقیقی معنوں میں قری حکومت کی تفکیل ہوجس کو

آپ کا دوسرامشوره بیه ہے کہ حقیقی معنوں میں قومی حکومت کی تشکیل ہوجس کو لاز ماتمام اختیارات کی حامل کا بینہ حکومت ہونا جا ہیے۔

جبیها که آپ شخصتے ہیں انتہائی پیچیدہ نوعیت کی ، اور ایک بہت بری سطح پر آپنی تبدیلیوں کے بغیر میمکن نہیں ہوگا۔

موجودہ حالات میں اس طرح کا نظام اگر آئینی روایت کے واسطے سے لایا گیا تو نامزد شدہ کا بینہ (جسے قیاساً برسی سیاس شظیمیں نامزد کریں گی) اپنے سواکسی اور کے تین فیصے دار نہیں ہوگی ، برطرف نہیں کی جاسکے گی اور دراصل ، وہ اکثریت کے لیے مطلق آمریت بن جائے گی۔

اس مشورے کو ہندوستان کی تمام اقلیتیں مستر دکر دیں گی کیونکہ اس طرح وہ سب کا بینہ کی مستقل اور استبدادی اکثریت کی تابع ہوجا تیں گی۔نہ ہی مشورہ ان حلفیہ وعدوں ہے ہم آ ہنگ ہوگا جو ہزیجسٹی کی حکومت نے ان اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہیے ہے۔

مندوستان جیسے ایک ملک میں جہال فرقہ وارانہ سیمیں ابھی تک بہت گہری بیں ،اس منم کی غیر ذہے وارا کر تی حکومت ممکن بیں ہے۔
اس سے قطع نظر ،اس وقت تک جب تک کہ ہندوستانی عوام اپنا اپنا آئین وضع کرلیں ، ہزیجٹی کی حکومت کولاز ما یہ کرنا جا ہے کہ ہندوستانی عوام کے وان وسیع حلقوں کے تنین اپنی ذہے واریاں پوری کرتی رہے جن سے اس

نے حلیفہ وعدے کیے تھے۔

ہڑیجٹی کی حکومت کی تنجاویز اس حد تک گئیں جہاں تک جاناممکن تھا بسوائے اس کے آئین میں کمل تبدیلی کی بات نہیں کی جسے آج کے حالات میں عام طور برنا قابل عمل تناہم کیا جاتا ہے۔

ای کیے،اگر چہ میں اور ہزیجئی کی حکومت، دونوں آپ کی ورکنگ کمیٹی کی اس شدید آرز دمندی کو بھتے ہیں کہ اپنے اختیار میں جو بھی وسائل ہیں ان کی مدد سے دشمن کے خلاف جنگ کو جاری رکھا جائے، دونوں کو بیافسوں بھی ہے کہ آپ کی ورکنگ کمیٹی، ان شرطوں پر جنھیں ہم نے ایسی واحد شرطیں بھی کر گر آپ کی واحد شرطیں بھی کر آپ کی واحد شرطیں بھی کر گر آپ کی ان شرطوں کو ایک دوسر سے چیش کیا تھا جو ہندوستانی عوام کے تمام مختلف فرقوں اور حصوں کو ایک دوسر سے جن کی کوششوں میں شرکت پر آ مادہ نہیں ہو سکی۔ سے قریب لاسکتی تھیں، جن کی کوششوں میں شرکت پر آ مادہ نہیں ہو سکی۔ آپ کا مختلف

دستخط سنیفر و کریس

میرااراده ہے کہاس جواب کوشائع کردوں۔ مولا تا ابوالکلام آزاد

> برلا ہاؤس، نئی دہلی۔ میں نے اسی روز انھیں جواب ککھ بھیجا۔ برلا ہاؤس البوقر ق روڈ ، نئی دہلی۔ الاام مل موہد ہو۔

ااار بل ۱۹۲۲ء دُنگرمرسلفرد

آب كا اراريل كا خط مجے الحى الجى ملاب اور مجے يه اعتراف كرنا

جاہیے کہ میرے ساتھی اور میں اس خط کو پڑھ کرخاہ صے جیران ہوئے۔ میں آپ کوفورانی به جواب جیج رہا ہوں اور آپ نے جو تکتے اٹھائے ہیں ان میں سے پچھے کے بارے میں بہاں مخضران ککھسکتا ہوں۔ ہماری اصل قرار دادمیں جن نکات کا احاطہ کیا گیا ہے، اہم ہیں اور بہ حیثیت مجموعی برطانوی تباویزیر،میری تمینی کے اچھی طرح سویے سمجھے خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔لیکن ہم نے آب کومتوجہ کیا تھا کہ چونکہ اس خطرے کی مستحفری میں ہم ہندوستان کی حکومت اور دفاع کی ذیے داری سنجا لئے کے لیے بہت بے چین تھے،اس لیے جہاں تک ان تجاویز کالعلق مستقبل سے ہے، اٹھیں الگ رکھا جاسکتا ہے۔ تمریبر حال ، بدذ ہے داری صرف ای صورت میں سنجالی جاسکتی تھی ، جب بیہ سجی ذیے داری اور اختیار ہوتی۔ جہاں تک وزیر دفاع اور وزیر جنگ کے درمیان کاموں کی تقسیم کا تعلق ہے، ہ ہے نے وہ وضاحتی فہرستیں مہیانہیں کیس جن کی ہم نے درخواست کی تھی ، اوروز رکے کامول کی برانی فہرست کا حوالہ دے دیا جس کی بابت آ ب کو پت ہے کہ ہم اسے قبول کرنے سے ممل طور پر قاصر تھے۔ آپ نے اپنے ز رجواب خط میں بعض ایسے امور کا ذکر کیا ہے جو براہ راست یا بالواسطه طور یر جنگ ہے متعلق میں اور جو دوسرے محکموں کے زیرا نظام رہیں گے۔ جہاں تک وزیر دفاع کا تعلق ہے رہ بات صاف ہے کہ اس کے کاموں کا دائرہ آب کی جیجی ہوئی پہلی فہرست کےمطابق ہوگا۔ سی نے بھی کمانڈرانچیف کے عام اختیارات پرکوئی یابندی عائد کرنے کا مشورہ ہیں دیا ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ ہم تواس ہے بھی آ کے بڑھ کئے تھے اور بيرمان كالسيح سليم تيار تنصر به حيثيت وزير دفاع است مزيد اختيارات دے ویے جائیں ۔ لیکن میر بات صاف ہے کہ دفاع کے سلسلے میں برطانوی حکومت کے اور ہمارے خیال میں بہت بروافرق ہے۔ ہمارے ملیے اس کا مطلب اے ایک تو می کردارعطا کرنا اور ہندوستان کے ہرمرداورعورت کو اس من شركت كے ليے موكرنا ہے۔ اس كامطلب سے كہ ہم خودائے

لوگوں پر بھروسہ کریں اور اس عظیم جدوجہد میں ان کے ممل تعاون کی تلاش كرين اس كے برعس برطانوى حكومت كا خيال مندوستاني عوام برمكمل اعمّاد عدم اوراصل اقتد ارب اٹھیں محروم رکھنے پرمبنی معلوم ہوتا ہے۔ آپ و فاع کے بارے میں ہر پیجلسی کی حکومت کے اعلیٰ ترین فرض اور ذیمے واری کی بات کرتے ہیں۔ اس فرض اور ذے داری کوموثر طریقے سے انجام ہی نہیں دیا جاسکتا تا وقیکہ ہندوستانی اپنی ذیے داری کومحسوں کرنے اور میں بیجھنے نہ لگیں کہ ان کے سپر دید ذہبے داریاں کر دی گئی ہیں اور ماضی قریب ای امر کی شہادت دیتا ہے۔ ہندوستان کی حکومت ایبا لگتا ہے کہ رب<sub>ی</sub>ہ سمجھ بی بین سکی ہے کہ جنگ صرف ایک عوامی بنیاد پرلڑی جاسکتی ہے۔ آپ کا بیربیان کہ ہم تین ہفتوں کے بعد پہلی بارآ تمین میں تبدیلی کامشورہ دے رہے ہیں مشکل ہے ہی درست ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران اس کا ذکر آیا تفالیکن میرچے ہے کہ ہم نے اس پر دیا و نہیں ڈالا کیونکہ ہم نے مسئلے ہیں پیدا مرنا جائے تھے۔ مر، جب آپ نے اپنے خط میں صراحت کے ساتھ ریکہا کہ ہم اس بررضا مند ہتھے کہ جنگ کے دوران کوئی آ کینی تبدیلی نہیں کی جا سکے گی تو ہم کواس کی تر دیداور آب کے تاثر کی اصلاح کرنی پڑی۔ ہمیں خاص طور پرجس بات نے حیران کیا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے وہ آب كے خط كا آخرى حصہ ہے۔ ايبالكتا ہے كہ جيے جيے ہمارے نداكرات آ کے برصے مجے ، برطانوی حکومت کے رویے میں مسلسل خرابی پیدا ہوتی منی - آب سے پہلی گفت وشنید میں ہم سے جو پچھ کہا گیا تھا اب یا تو اس سے اٹکارکیا جارہاہے یا اس کی تاویل پیش کی جارہی ہے۔اس وفت آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک تو می حکومت قائم کی جائے گی جو ایک کا بینہ کے طور برکام کرے کی اور میر کہ وائسرائے کی حیثیت کوائی کا بینہ کے تعلق سے شہنشاہ انگلتان کی حیثیت کے جیہا ہونا جاہیے۔انڈیا آس کی بابت ، آپ نے جھے بنایا کہ آپ کواس پر جرت تھی کہ ابھی تک کسی نے اس اہم مسئلے کا ذکر جیس کیا تھا ، اور ریہ کہ قابل عمل طریقنہ بیٹھا کہ اسے ڈومینین کے

وفتر سے جوڑو ماجائے ماس میں ضم کردیا جائے۔

بديورى تصوير جوآب نے ہمارے سامنے بنى است آب كى ان باتوں نے جوآب نے ہماری مجھی ملاقات کے دوران کہی تھیں، اببالکل بھیر کرر کھدیا ہے۔ آپ نے اپنے خط میں وایک الی دلیل پیش کی ہے جس کا ذکر آپ نے ہماری گفتگوؤں کے دوران مجھی بھی نہیں کیا تھا۔ آپ 'اکثریت کی مطلق آ مریت "کی بات کرتے ہیں۔ بیام تعجب خیز ہے کہ اس سلسلے ہیں ، اب اس منزل ير، اس طرح كابيان ديا جائے \_ بيمشكل ، بنكامي صورت حال سے خمٹنے کے لیے بنائی جانے والی ایک مخلوط کا بدنہ کی سمی میں خلقی ہوتی ہے، مرایسے بہت سے طریقے ہیں جن سے اس کا انظام کیا جاسکتا ہے۔اگرآب نے سوال اٹھا دیا ہوتا تو ہم اس بر مفتکو کر لیتے اور اس کا اطمینان بخش حل ڈھونڈ نکالتے ،اس سوال کی طرف بورارویہ بیرہاہے کہ ايك مخلوط كابينه كى تفكيل مونى جابي اور است ايك ساته مل كركام كرنا جاہیے۔ہم نے اسے سلیم کرلیا۔ ہمیں اس سے دلچین ہیں کہ کا تحریس کوہی افتذار ملے۔ تمرہمیں اس سے دلچیں ہے کہ بدحیثیت مجموعی ہندوستانی عوام کوآ زادی اوراختیارل جائے۔ کابینہ کی تفکیل کیونکر ہونی جاہیے اور اسے كام كس طرح كرما جاييه، اس سوال يرغورتو اصل سوال كے فيصلے كے بعد تجمى كيا جاسكنا تماء ليني بيركه برطانوي حكومت مندوستاني عوام كوكس حدتك اختیارسونب دیے کی ۔اس کی وجہ ہے ہم نے اس پر کابینہ کی تفکیل کے سوال برآب سے بھی مفتلونہیں کی ، یہاں تک کداس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تا ہم آب نے بیمعالمہ پہلی بارائے اس خطیس انھایا ہے جو ہارے نام آب كاشايدآ خرى خط موكاء اورائتانى نارواطور ير مارسه ما بين جواصل مسكله سن است پس بیشت و النے کی کوشش کی سے۔

آب کویاد موگا که آب کے ساتھ اپنی پہلی بی تفتیکو میں میں نے بینشا عدی کی تھی کھی کھی میں نے بینشا عدی کی تھی کہ کا کھی کہ ایک منزل پر فرقہ وارانہ بااس طرح کے سوالات نہیں اٹھتے۔ جسے بی برطانوی حکومت رہے طے کر لے گی اے اصل افتد اراور ذھے داری

ع آزادی بند می مورد می مورد از اداری بند می مورد می مورد می مورد می مورد می مورد می مورد ایران از ادر می

منتقل کرنی ہے، تو پھر دوسرے سوالات متعلقین خود بی کامیابی کے ساتھ نمٹا لیں گے۔آپ نے مجھے بیتا ثرویا تھا کہ اس رویے سے آپ متفق ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہا گر برطانوی حکومت نے نفاق کو بڑھاوا دینے کی پالیسی اختیار نہیں کی ،تو ہم سب ، جا ہے ہماراتعلق کسی بھی گروہ یا جماعت سے ہو ،ایک دوسرے مکے قریب آنے میں کامیاب ہوں سے اور ایک مشتر کہ لائحہ عمل ڈھونڈ نکالیں سے کیکن افسوس کہ بر ہا دی کے استقلین وفت میں بھی برطانوی حکومت این تباه کن یالیسی سے دست بردار ہونے سے قاصر ہے۔ ہمیں اس نتیج تک جانا پڑتا ہے کہ اس کے نزد کی ، جتنی مدت تک کے لیے ممکن ہوسکے، ہندوستان میں اپنے اقتدار سے چیٹے رہنے اور اس مقصد کے پیش نظر، نفاق اور انتشار کو بره صاوا دینے کی اہمیت زیادہ ہے، به نسبت اس کے کہ ہمارے سریر جو جارحیت اور حملہ منڈ لا رہا تھا ،اس کے خلاف ہندوستان کا مؤثر وفاع کیا جائے ..... ہمارے کیے اور تمام ہندوستانیوں کے لیے، ہندوستان کے دفاع اور شحفظ کا خیال مقدم ہے اور یمی وہ پیانہ ہے جس ہے ہم تمام باتوں کو جانبیتے ہیں۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ میرے نام اپنے خط کوشائع کرانا جاہتے ہیں۔ میراخیال ہے کہ اب آپ کواعتر اض نہیں ہوگا اگر ہم بھی اپنی اصل قر ارداد، اینے نام آپ کے خطوط اور آپ کے نام اپنے خطوط کوشائع کروادیں۔

> آ پ کامخلص دستخط ابوالکلام آ زاد

رائٹ آنریبل سرسٹیفر ڈکریس ۱۳ کوئن وکٹوریاروڈ ، نٹی دہلی۔ آل انٹریا کائٹریس میٹی نے در کنگ میٹی کی قرار دا دمور خدیم ارجولائی ۱۹۴۲ء میں ا پنی جانب اس کے حوالے نیز بعد کے واقعات جن میں جنگ کی صورت حال کانشو ونما ، برطانوی حکومت کے ذہبے دارتر جمانوں کے بیانات ، اور ہندوستان اور بیرونی ملکوں میں اِن پر ہونے والی تقید اور تبرے شامل ہیں ، ان سب پر انتہائی توجہ کے ساتھ غور کیا ہے۔ لمیٹی اس قرار دا دکومنظور کرتی ہے اور اس کی توثیق کرتی ہے اور اس کا خیال ہے کہ بعدكور ونما ہونے والے واقعات نے اسے مزید جواز فراہم كردیا ہے اور بيربات صاف کر دی ہے کہ خود ہندوستان کے لیے اور اقوام متحدہ کے نصب العین ، یعنی کہ دونوں کے کیے ، ہندوستان سے برطانوی اقتدار کا فوری خاتمہ اشد ضروری ہے۔اس اقتدار کا سنكسل توبين آميز ہے اور ہندوستان كو كمزور كرر ہا ہے اور اس ميں اپي حفاظت كريكتے اوردنیا کی آزادی کے مقصد میں معاون ہوسکنے کی اہلیت روز بروز کم ہوتی جارہی ہے۔ میٹی نے ،روی اور چینی محاذوں پر صورت حال کی اینزی کا مایوی کے ساتھ جائزہ لیا ہے اور روی اور چینی عوام اپنی آزادی کی مدافعت میں جو بہادری دکھارہے ہیں اس کے لیے کمیٹی اٹھیں خراج محسین پیش کرتی ہے۔ یہ بردهتا ہوا خطرہ ان تمام لوگوں کے لیے، جو آزادی کی خاطر جدوجہد کررہے ہیں اور جوجار حیت کا شکار ہونے والوں سے ہمرردی رکھتے ہیں ، اس بات کو لازمی بناتا ہے کہ وہ اتحادی قوموں نے ابھی تک جو یا لیسی اختیار کرر تھی تھی ،اس کی بنیادوں کا جائز و لیس کہ یمی بنیادیں ان کی متواتر اور بناہ کن نا کامیوں کا باعث بنی ہیں۔ایبانہیں ہے کہاس نوع کے مقاصد ،اور یالیسیوں اور طريقون يرقائم ره كرناكا مي كوكامياني مين بدل لياجائ كيونكه بجيلے تجربے في بيد كهاديا ہے کہنا کامیابی ان میں تا گزیر ہے۔ یہ یالیسیاں آزادی پراتی زیادہ پنی نبیس ہیں جتنی کہ محکوم اور نو آبادیاتی ملکول کے تسلط پر اور شہنشا ہیت کی روایت اور طریق کے تسلسل سلطنت پر بعند، بجائے اس کے کہ حکمران طافت کے استحکام میں اصالے کا سبب بنا ، ایک بوجد اور عذاب موکر رو کیا ہے۔ جدید سامراجیت کا مثالی نموند مندوستان، اس سوال کی متعی بن میاہے، کیونکہ مندوستان کی آ زادی کے واسطے سے بی اس لیے آج کا خطرہ ہندوستان کی آزادی اور برطانوی تسلط کے خاتے کوضروری بنادیتا ہے۔ منتقبل کے بارے میں کوئی وعدہ یا کوئی ضانت موجودہ صورت حال کومتاثر یا اس خطرے کوختم نہیں کرسکتی۔ بیعوام کے ذہن پرمطلوبہ نفسیاتی اثر پیدائی نہیں کر سکتے۔ اب تو صرف آزادی کی تابنا کی ہی ان کھو کھا انسانوں کی اس تو انائی اور ولو لے کا اخراج

كرسكتى ہے،جونوراجنگ كے مزاج كوبدل كرركادے كا۔

چنائچ اے۔ آئی۔ ی می تمام تر اصرار کے ساتھ ، ہندوستان سے برطانوی اقتدار کو واپس لینے کے مطالبے کودو ہراتی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے اعلان کے بعد ایک عارضی حکومت بنائی جائے گی اور آزاد ہندوستان ، اقوام متحدہ کا حلیف بن کر آزادی کی مشتر کہ جدوجہد سے وابستہ آز مائٹوں اور صعوبتوں میں ان کے ساتھ ساتھ شریک رہے گا۔

جدور بہد سے درجہ ہوں اور وروں ہیں جاس بارٹیوں اور گروپوں کے تعاون ہے جی تشکیل یہ عارضی حکومت اس ملک میں خاص پارٹیوں اور گروپوں کے تعاون ہے جی تشکیل دی جاستی ہے۔ اس طرح یہ ایک مخلوط حکومت ہوگی ، ہندوستانی عوام کے تمام اہم حلقوں کی نمائندہ اس کے اولین کام بیہونے چاہئیں کہ اپنی تمام سلح ، اور اس کے ساتھ ساتھ عدم تشدد میں یقین رکھنے والی ان افواج کی مدوسے جو اس کے احکامات کی تابع ہوں ، نیز اپنی اشحادی طاقتوں کے تعاون سے ہندوستان کا دفاع اور جار حیت کا مقابلہ کرے بھیتوں اور کا رخانوں اور دوسری جگہوں پر کام کرنے والے مزدورں کی فلاح و بہوداور ترقی کوفروغ کا رخانوں اور دوسری جگہوں پر کام کرنے والے مزدورں کی فلاح و بہوداور ترقی کوفروغ

ہندوستان کی آزادی کوان تمام ایشیائی اقوام کے لیے جو بیرونی تسلط کی تابع ہیں آزادی کی ایک علامت اور اس کا پیش خیمہ ہونا چاہیے۔ برما، ملایا، انڈ و چائنا، ڈی اعترین اور عراق کو بھی مکمل آزادی مل جانی چاہیے۔ اس بات کوصاف طور پر سمجھ لیا جانا چاہیے کہ ان ممالک میں سے ایسے ملک جواس وقت جاپان کے قبضے میں ہیں، انحیس بعد کو کسی دوسری نوآ بادیاتی طافت کے افتداریا کنٹرول میں ہر گزنیس دیا جائے گا۔

جب کہ اے ۔ آئی۔ ی۔ ی کو اولاً لازی طور پر ، خطرے کی اس گھڑی میں ہندوستان کی آزادی اور دفاع کی فکر کرنی جائے۔ کہٹی کا خیال ہے کہ آئدہ امن ، تحفظ اور دنیا کی متفلم تی آزادا قوام کے ایک عالمی وفاق کی متفاضی ہے، اور جدید ہندوستان کے مسئلے کی بھی دوسری سطح پر طاہیں کیے جائے ۔ اس طرح کا عالمی وفاق اپنی مجمر قو موں کی آزادی ایک قوم کے ہاتھوں دوسرے کے استحصال اور اس کے خلاف جارحیت کی روک تھام ، قومی اقلیتوں کی حفاظت ، تمام پسمائدہ علاقوں اور لوگوں کی ترتی اور ساری دنیا کے وسائل کوسب کے مشتر کہ مفاد کی خاطر یکجاکر نے کا ضامی ہوگا۔ اس طرح کے عالمی وفاق کے قیام پر ، تمام ملکوں میں اسلے سوزی قابل عمل ہوجائے گی ، قونی افواج ، بحری اور فضائی افواج کی ضرورت ہاتی نہیں رہے گی ، اور ایک عالمی وفاق دفاعی فوج امن عالم کو فضائی افواج کی ضرورت ہاتی نہیں رہے گی ، اور ایک عالمی وفاق دفاعی فوج امن عالم کو قضائی افواج کی ضرورت ہاتی نہیں رہے گی ، اور ایک عالمی وفاق دفاعی فوج امن عالم کو قضائی افواج کی ضرورت کا صدیاب کرے گ

ع آزادی بند مورون میرون می ایک آزاد ہندوستان بخوشی اس نوع کی کسی عالمی وفاق میں شامل ہوجائے گا اور برابر کی سطح پر، دوسرے ملکول کے ساتھ، بین الاقوامی مسلول کول کرنے کے لیے معاونت کرے گا۔ اس نوع کے وفاق کوالی تمام قوموں کے لیےاسینے دروازے کھلے رکھنے جا مکس جو اس کے بنیادی اصولوں سے متفق ہوں بہرنوع ، جنگ کے پیش نظر اس وفاق کو ابتداء تا گزیرطور پراقوام متحده تک محدود رہنا جاہیے۔اس طرح کا جوقدم بھی اٹھایا جائے گا ،وہ جنگ برمحوری ممالک کے عوام پر اور آئندہ امن پر انتہائی زبر دست اثر مرتب کرے گا۔ بہرحال ، کمیٹی افسوس کے ساتھ ریجھتی ہے کہ جنگ کے المناک اور بے پناہ . سبقوں اور دنیا پر منڈ لاتے ہوئے خطروں کے باوجود ، کنتی کے چندملکوں کی حکومتیں ، انجھی ابھی عالمی وفاق کے تنین بیرنا گزیر قدم اٹھانے پر آ مادہ ہیں۔ برطانوی حکومت کے ر د ہائے مل اور بیرونی ممالک کے اخبارات کی ممراہ تنقید ہیں۔اس بات کوواضح کر دین ہیں کہ ہندوستان کی آ زادی جیسے صریحی مطالبے کے خلاف بھی مزاحمت کی جاتی ہے اگر چہ بیہمطالبہ بنیا دی طور پر اس لیے کیا گیا ہے تا کہموجودہ خطرے کا مقابلہ کیا جاسکے اور ہندوستان کواپنا دفاع کرنے کے لائق بنایا جاسکے اور ضرورت کی اس کھڑی میں چین اورروس کی مدد کی جاسکے۔ ممینی کواس کی فکر ہے کہ سی بھی طریقے سے چین یا روس کے دفاع میں کوئی مشکل نہ پیدا ہوجن کی آزادی فیمتی ہے اور اس کی حفاظت لاز ما کی جاتی ہندوستان اور ان اقوام ، دونوں کے لیے بردھ رہا ہے ، اور اس منزل پر ایک غیرملکی انظامیہ کے تین ہے ملی اور اطاعت شعاری ندصرف ریکہ ہندوستان کو بہت کررہی ہے اور جارحیت کامقابله کرنے اور اپنا دفاع کرنے کی اس کی استعداد کو کم کررہی ہے، بیاس برصة موئ خطرے كاكونى جواب بھى بيس ہادراتوام متحدہ كے عوام كى كوئى خدمت مجھی جمیں ہے۔اب تک برطانیہ عظمیٰ اور اتوام متحدہ سے ورکنگ کمیٹی کی مخلصانہ اپیل کا میجه بھی اثر تہیں ہوا ہے ، اور بہت سے غیر ملکی حلقوں میں جو تنقیدیں کی گئی ہیں ان سے مندوستان اوردنیا کی ضرورتوں کے تین ایک بے خبری ، اور بعض او قات تو مندوستان کی آ فوادی تک کے تنین مخاصمت کا اظہار ہوتا ہے جو کہ تسلط قائم رکھنے اور تسلی برتری کے احساس میں مبتلا ذہنیت کا خاصہ ہوتا ہے، اور جسے اپنی طافت اور اینے معالمے کے تن

اس آخری کی بھی میں ، آل انڈیا کا گریس کمیٹی ایک بار پھر ، دنیا کی آزادی کے مفاد میں برطانیہ اور اقوام متحدہ سے اپنی اپیل کی تجدید کرتی ہے ۔ لیکن کمیٹی یہ بھی محسوس کرتی ہے کہ اب اس کا کوئی جوانہیں رہ گیا ہے کہ قوم کوایک سامرا جی اور تحکم پند حکومت کے فلاف اپنے عزم پر قائم رہنے سے رو کا جائے جواس پر مسلط ہے اور اسے اپنے مفاداور انسانیت کے مفاد میں کام کرنے سے بازر گھتی ہے۔ چنا نچہ یہ کمٹی ہندوستان کے آزادی اسانیت کے مفاد میں کام کرنے سے بازر گھتی ہے۔ چنا نچہ یہ کمٹی ہندوستان کے آزادی اور خود مختاری کے لایفک حق کو قابت کرنے کے لیے وسیح ترین ممکنہ پیانے پر عدم تشدو کی راہ اپناتے ہوئے ایک عوامی جدو جہد شروع کرنے کی منظوری دینے کاعزم رکھتی ہے ، اور کمپٹی این جدو جہد میں جمع کردہ ، ابنیا کی طافت تمام تر طافت کو ہروئے کار لاسکے۔ اس قسم کی جدو جہد کو تاگز برطور پرگاندھی جی کی قیادت کے طافت کو ہروئے کار لاسکے۔ اس قسم کی جدو جہد کو تاگز برطور پرگاندھی جی کی قیادت کے تابع ہونا چاہیے ، اور کمپٹی ان سے درخواست کرتی ہے کہ جمیس جوقدم اٹھانے ہیں ان تابع ہونا چاہیے ، اور کمپٹی ان سے درخواست کرتی ہے کہ جمیس جوقدم اٹھانے ہیں ان کے سلسلے میں ، وہ قوم کی پیشوائی اور رہری قبول فرمائیں۔

لمیٹی ہندوستان کے وام سے اپیل کرتی ہے کہ آنے والے خطرات اور صعوبتوں
کا سامنا وہ حوصلے اور صبر کے ساتھ کریں اور ہندوستانی آزادی کے تربیت یا فتہ سپاہیوں
کی طرح ،س کی ہدایات پر عمل کریں ۔ انھیں سے بات یا در کھنی چاہیے کہ عدم تشد داس
تحریک کی اساس ہے ۔ ایک الیا وقت آسکتا ہے جب ہدایات جاری کرنا ہدایات کو اپنے
لوگوں تک پہنچانا ممکن خدرہ جائے اور جب بھی کوئی کا تحریس کمیٹی کام خہ کر سکے ۔ جس
وقت ایسا ہو، ہر مرد اور عورت کو، جو اس تحریک میں شامل ہے، جاری کردہ عام ہدایات
کے چہار گوشوں کے اندر رہتے ہوئے خود اپنے لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔ ہر ہندوستانی
کو جو آزادی کی طلب رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشاں ہے، آپ اپنار ہبر ہونا چاہیے اور
خود کو اس دشوار گزار راستے پر لگانا چاہیے جس میں سستانے کے لیے کوئی جگر نہیں ہے،
اور جو بالآخر ہندوستان کی آزادی اور نجات (کی منزل) تک پہنچاہے گائے۔

اخیر میں ، بیک اگر جدا ہے۔ آئی ہی ہی نے آزاد ہندوستان کے تحت آئندہ کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کر دیا ہے ، اے۔ آئی ہی ہی سی تمام متعلقین براس امرکوا تھی بارے میں اپنا نظریہ بیان کر دیا ہے ، اے۔ آئی ہی سی تمام متعلقین براس امرکوا تھی طرح واضح کر دینا جا ہتی ہے کہ توامی جدوجہد شروع کرنے سے ، وہ کا تحریس کے لیے

رہے آزادی ہند مجھ میں میں میں میں اقتدار، جب بھی ملے گا، (صرف کا تکریس محق کا مرف کا تکریس افتدار، جب بھی ملے گا، (صرف کا تکریس کے لیے ہیں، بلکہ) ہندوستان کے تمام باسیوں کی ملکیت ہوگا۔

ضميمه -5

# برطانوى حكومت كاساجون كابيان

۲۰ فروری ۱۹۴۷ء کو ہزیجٹی کی حکومت نے جون ۱۹۴۸ء تک (1) برتش انڈیا میں ہندوستانی ہاتھوں کوافتد ارمنتقل کرنے کے اینے ارادے کا اعلان کیا۔ ہر میجٹی کی حکومت کو بیدامید تھی کہ بڑی یار شیول کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ ۱۱رمئی ۱۹۴۷ء کو کیبنٹ مشن بلان کی تغمیلات کو طے کرنے کے حمل میں اپنا تعاون دیں اور ہندوستان کے لیے ایک ابیا آئین مرتب کریں جو جملہ متعلقین کے لیے قابل قبول ہو ...... پیامید بوری ہیں ہوئی ہے۔ مرراس ، جمبئ، یو \_ بی ، بہار ،سی \_ بی ان صوبوں کے نمائندوں کی اكثريت اور برارءآ سام ،ازيبه اورشالي مغربي سرحدي صوبول اور دبلي ، اجمیر .....مرواڑہ اور کرگ کے نمائندوں نے پہلے ہی ایک ٹیا آ تین مرتب کرنے کے کام میں ترقی کرلی ہے۔دوسری طرف مسلم کیک یارٹی جس میں بڑگال ، پنجاب اور سندھ کے نمائندوں کی اکثریت شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برطانوی بلوچستان کے نمائندے نے آئین سازاسملی میں شرکت ندکرنے کافیصلہ کیا ہے۔ ہر پیجسٹی کی حکومت کی ہمیشہ سے بیآ رزور ہی ہے کہ افتدار کی منتقلی خود مندوستانی عوام کی اپنی خواہشوں کے مطابق ہوئی جا ہیے۔ بیمرحلہ

بے حدآ سان ہوگیا ہوتا اگر ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں کے درمیان
مفاہمت ہوتی ۔ اس طرح کی مفاہمت کی عدم موجودگی میں ، ایک
ایساطر یقہ وضح کرنے کا مقررہ کام ، جس کے ذریعے ہندوستانی عوام
کی خواہشات کا تعین ہوسکے ، ہزیجٹی کی حکومت کے ذہ ہوگیا ہے
۔ ہندوستان میں سیاسی لیڈروں سے پورے صلاح مشورے کے
بعد ، ہزیجٹی کی حکومت نے اس مقصد کے لیے حسب ذیل پلان
اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہزیجٹی کی حکومت بیواضح کر دینا جائی
اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہزیجٹی کی حکومت بیواضح کر دینا جائی
کہ ہندوستان کے لیے قطعی نوعیت کا آئین وضع کرنے کی کوشش
کا کوئی ارادہ وہ نہیں رکھتی ؟ بیمعالمہ خود ہندوستانیوں کا اپنا ہے ، نہ بی
اس پلان میں الی کوئی بات ہے جوا یک متحدہ ہندوستان کے (قیام
اس پلان میں الی کوئی بات ہے جوا یک متحدہ ہندوستان کے (قیام

بڑمیجٹی کی حکومت کا یہ فشاء نہیں ہے کہ موجودہ آئین ساز اسمیلی

کے کام میں وہ مداخلت کرے۔اب جب کہ بعض مخصوص صوبوں

کے لیے جن کے نام نیچ دے دیے گئے ہیں ، انظام کیا جا چکا

ہے، بڑمیجٹی کی حکومت کو یہ بجروسہ ہے کہ اس اعلان کے نتیج میں

ان صوبوں کے مسلم لیکی نمائندے ، جن کے نمائندوں کی اکثریت

اس کام میں پہلے بی ہے شریک ہے، اب اس مشقت میں اپنا پورا

حصہ بٹائے گی۔ ای کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ اس اسمیلی

کے بنائے ہوئے کسی بھی آئین کا اطلاق ملک کے ان حصوں پر

خومت کو اجمینان ہے کہ جس طریق کارکا خاکہ ذیل میں چیش کیا

حکومت کو اجمینان ہے کہ جس طریق کارکا خاکہ ذیل میں چیش کیا

گیا ہے ،وہ ایسے علاقوں کے لوگوں کی خواہشات کی تعین کے

بہترین طریقے پر مشمل ہے، اس مسئلے پر کہ کیاان کے آئین کو

(الف) موجوده آئين ساز اسمبلي مين: يا

(ب) وه علاقے جوموجود و کین ساز اسمیلی میں شریک ندمونے کافیملہ

کریں ،ان کے نمائندوں پرمشمل ایک نئی اور علیحدہ آئین ساز ...وضع كياجانا ب... جب بيكام كمل كرليا جائے كاتب ميكن بوسكے كاكد جسے ياجنيس افتدار منتقل کیاجاناہے،اس عبد۔۔۔۔داریاان عبد۔۔۔داروں کافیصلہ کیاجائے۔ اس کیے بنگال اور پنجاب کے صوبائی قانون ساز اسمبلیوں میں (۵) یور پین ممبروں کوالگ کرکے ہرایک سے پیرکہا جائے گا کہوہ اپنے دوجهے کرلیں ،ایک مسلم اکثرین اضلاع کانمائندہ ہواور دوسرابقیہ صوبے کا۔اصلاع کی آبادی کاتعین کرنے کے لیے اہمواء کی مردم شاری کے اعداد کومنند مانا جائے گا۔ان دوصوبوں کے مسلم اكثرين اصلاع كى وضاحت اس اعلاي كيميم ميس كردى في بهد ہر قانون ساز اسمبلی کے دونوں حصوں کے ممبران کو ، جن کا اجلاس الگ الگ ہوگا ، اس رائے کے اظہار کا اختیار سونیا جائے گا کہ صویب کا بوارہ ہونا جا ہیے یا نہیں ۔اگران میں سے سی بھی جھے کی قطعی اکثریت بیوّارے کے حق میں فیصلہ کرے گی تو بیوّارہ کر دياجائے كااوراس كےمطابق انظام كياجائے كا۔ بو ارے کے سوال کو طے کرنے سے جل ، مناسب بیہ ہوگا کہ ہر جھے کے تمامندے پہلے سے بی جان لیں کہ اگر دونوں حصوں نے بعديس متحدر ينكا فيصله كياتو مجوى طور يرصوبه سس تنين ساز اسمبلی میں شامل ہوگا۔اس لیے،اگر کسی بھی قانون ساز اسمبلی کے ممبر میرمطالبہ کریں گے تو (پورپین ممبروں کے علاوہ) قانون ساز التمبلی کے تمام ممبروں کا ایک اجلاس ہوگا جس میں اس معالمے کے متعلق فيعله كياجائ كاكه اكروونون حصة متحدر بيني كافيعله كرين تو صوبه مجموى اعتباري كس أثنين سازاتم بلي ميل شامل موكا ال صورت مل كربوار \_ كافيمله بوجائة قانون سازاتمبلي كا برحصهان علاقول كي طرف سے جس كاوہ نمائندہ ہے بيے طے كرے

گا کہ پیرانمبر ہم میں جودو متبادل صور تیں تجویز کی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک کواختیار کرے۔

(9)

بوارے کے مسلے برفیلے کے فوری مقصد کے تحت ، بنگال اور پنجاب کی قانون ساز آسمبلیوں کے ممبر مسلم اکثری اصلاع (جیسا کہ ضمیم میں دے دیا گیاہے) اور غیرمسلم اکثریتی اصلاع کے مطابق دوحصوں میں بيتصين محدر بيخالصتأعارضى نوعيت كالك ابتدائي قدم ب كيونكه بيربات ظاہرے کہان صوبوں کے آخری بوارے کے مقصدے حد بندیوں کے سوالات کی تفصیلی جھان بین ضروری ہوگی ،اورجیسے بی بوارے سے متعلق کوئی فیصله کردیا جائے گا، گورنر جنزل کی جانب سے ان میں سے ہر ایک صوبے کے لیے ایک حد بندی کمیشن مقرر کیا جائے گا، جس کی رکنیت اور دوسرے دریافت طلب مسائل متعلقہ لوگوں سے صلاح مشورے کے ذریعے طے کیے جا تیں مے۔اے ہدایت دی جائے کی کہ پنجاب کے دونوں حصوں کی حد بندی کا تعین بمسلمانوں اور غیرمسلموں کے متصل اكثريتى علاقول كي تحقيق كى بنياد بركياجائے۔مد ہدايت بھى دى جائے كى كەدەسرے بېلودك كالجمى كحاظ ركھاجائے۔اى طرح كى ہدايتى بنگال حد بندی کمیشن کودی جا تمیں گی۔ جب تک کہ حد بندی کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآ مدنه وجائے ،اس وقت تك ان عارضي حد بند يول كوتبول كياجا تا رہے گاجن کی جانب میں میں اشارہ موجود ہے۔

(۱۰) سنده کی قانون سازاشبلی پور پین ممبروں کوالگ کر کے ایک خاص اجلاس میں طریق کار کی ان متبادل صورتوں کے متعلق خودا پنافیصلہ بھی کرے کی ، جوادیر پیرانمبر سمیں بیان کی گئی ہیں۔

(۱۱) شال مغربی سرحدی صوبے کی صورت حال استنائی ہے۔ اس صوبے کے تین نمائندؤں میں ہے دو پہلے ہے تی موجود وآئین ساز اسمبلی میں شامل ہیں لیکن بیدواضح ہے کہاہے جغرافیائی وقوع اور دوسری مصلحوں کے پیش نظرا کر پورے وجاب یا اس کے کسی حصے نے موجودہ آئین ساز اسمبلی میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کرلیا تو شال مغربی سرحدی صوب کواپئی صورت حال پر نئے سرے سے غور کرنے کا ایک موقع فراہم کرنا ضروری ہوجائے گا۔ چنانچہا گر ایسی بات ہوئی تو شال مغربی سرحدی صوبے کی موجودہ قانون ساز اسمبلی کا انتخاب کرنے والوں سے استصواب رائے کیا جائے گا کہ پیرا نمبر سمکی متبادل صورتوں میں سے وہ کس صورت کو اختیار کرنا چاہیں گے۔ یہ استصواب رائے گورنر جنزل کی سر پرسی میں اور چاہیں گے۔ یہ استصواب رائے گورنر جنزل کی سر پرسی میں اور صوبائی حکومت کے مشورے سے مل میں آئے گا۔

برکش بلوچتان نے ایک رکن کا انتخاب کیا ہے، گراس نے موجودہ اس کی جغرافیا کی سنجالی ہے۔ اس کی جغرافیا کی صورت حال کے پیش نظر ، اس صوب کو بھی اپنی پوزیش پر از سرنوغور کرنے اور مندرجہ بالا پیراگراف نمبر میں بیان کردہ متبادل صورتوں میں سے کس صورت کو اختیار کیا جائے ، اس کا انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ہزا یکسی کینٹی کورز چنزل اس امر کا جائزہ لے رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مناسب طریقے سے ریکوئر کیا جاسکا ہے۔ کہ سب سے زیادہ مناسب طریقے سے ریکوئر کیا جاسکا ہے۔ اس کا آگر چہ آسام اپنی آبادی کے بیشتر صے کے اعتبار سے ایک غیر مسلم آگر چہ آسام اپنی آبادی کے بیشتر صے کے اعتبار سے ایک غیر مسلم

(11)

صوبہ ہے، گرضلع سلہت جو بنگال ہے متصل ہے اس کی غالب آبادی
مسلمان ہے۔ ایک مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر بنگال کا بٹوارہ بوتو سلہت
کو بنگال کے مسلم جھے میں شامل کر دیا جائے۔ چنانچیا گرید فیصلہ کیا گیا
کہ بنگال کو تعلیم کر دینا چا ہے تو گورز جزل کی سر پرتی میں اور آسام کی
عارضی حکومت کے مشور سے سے ضلع سلہت میں ایک استصواب رائے
کیا جائے گا، یہ طے کرنے کے لیے ضلع سلہت کوصوبہ آسام کے لیے
ایک جھے کے طور پر برقر ار دبنا چاہیے یامشر قی بنگال کے معصوب
ایک جھے کے طور پر برقر ار دبنا چاہیے یامشر قی بنگال کے معصوب
میں میں کم کر دیا جانا چاہیے، ایک حد بندی کمیشن جس کے دریا فت طلب
مسائل بنجاب اور بنگال کے مسائل سے مماثل بول مے، اس غرض

ر آزادی بند ماهی همی همی همی همی همی همی همی همی ایرانگام آزاد کی بند کار ایرانگام آزاد کی

سے قائم کیا جائے گا کہ ضلع سلہٹ کے مسلم اکثریتی علاقوں اور متصل اصلاع کے مسلم اکثریتی علاقوں کی حدیں مقرد کردے، جسے پھرمشرقی بنگال کو نتقل کردیا جائے گا۔صوبہ آسام کا باقی حصہ، بہرحال موجودہ آسین سازا مبلی کی کارروائیوں میں اپنی شمولیت کو برقر ارد کھے گا۔ اگر یہ طے کیا گیا کہ بنگال اور پنجاب کو تقسیم کردیا جائے ، تو ضروری موگا کہ نے انتقابات کرائے جائیں تا کہ یہ صوبے اپنے نمائندوں

بون مدسے اور است مراسے جائیں کا کہ بیہ وہے اپنے ما حدول کو ۱۱ مرک ۱۹۴۷ء کے کیبنٹ مشن پلان میں بیان کردہ اصول کے مطابق ہردس لا کھی آبادی پر ایک کے حساب سے امتخب کر سکیس ایسانی انتخاب سلہٹ میں بھی کرانا ہوگا ،اگر یہ فیصلہ ہوا کہ

اس منگع کومشر تی برگال کا حصہ ہونا جاہیے۔ ہرعلاقے کونمائندوں کی جوتعداد منتخب کرنے کاحق ہوگااس کی تغصیل حسب ذیل ہے:

| ميزان | سکھ | مسلمان       | عام | صوب         |
|-------|-----|--------------|-----|-------------|
| ۳     | مغر | ۲            | 1   | ضلع سلبهث   |
| 14    | مغر | 6            | 10  | مغربی بنگال |
| 61    | مغر | <b>. r</b> q | Ir  | مشرقی بنگال |
| 14    |     | 11           | ٣   | مغربي پنجاب |
| 11    | r   | l۳           | Y   | مشرتی پنجاب |

(۱۵) انھیں جو ہدایات دی جائیں گی اس کے مطابق ، مختلف علاقوں کے مائیں ہوجا ئیں کے مطابق ، مختلف علاقوں کے نمائندے یا تو موجودہ آئین ساز اسمبلی میں شامل ہوجا ئیں مے۔ مے یائی آئین ساز اسمبلی کی تفکیل کریں مے۔

(۱۲) کوئی بھی بڑارہ جس کا فیصلہ کیا جائے ،اس کے انظامی تیائج پر جتنی جلدی ممکن ہوسکے ندا کرات شروع کرائے ہوں گے۔
( الف) نمائندوں اور حسب ترتیب جائشین عہد بداروں کے مابین ان تمام امور کی بابت جوابھی مرکزی حکومت کے زیرا تظام بیں۔ بشمول دفاع ، مالیات اور رسل ورسائل۔

ابرالكام آزاد كا محمد من ابرالكام آزاد 3.56.56.56.56.56 Jilly 17 13.7 13. (ب) مختلف جائشین عہد بداروں اور ہزمیجسٹی کی حکومت کے ما بین ، افتدار کی منتقلی کے سبب پیدا ہونے والے معاملات کے بارے میں معاہدوں کی غرض ہے۔ (ج)ان صوبوں کے سلسلے میں جن کا بٹوارہ ہوسکتا ہے،تمام صوبائی امور کے انظام پر جیسے کہ اٹائے اور ذیعے دار یوں کی تقسیم، پولیس اوردیگرملازمتیں، ہائی کورٹ، صوبائی ادارے وغیرہ۔ (۷۱) ۔ ہندوستان کی شال مغربی سرحد کے قبیلوں سے مجھوتوں کی بات چیت مناسب جانشین حکومت کرے گی۔ ہر پہنی کی حکومت اس بات کوصاف کر دینا جا ہتی ہے کہ وہ فیصلے (IA)جن كااعلان اويركيا كيا صرف برئش انثريا يستعلق ريجيتے ہيں اور بیر که مندوستانی ریاستوں کی طرف ان کی یالیسی جو کیبنٹ مشن کے ۱۱ امنی ۲ ۱۹۴۱ء کے میمورنڈ میں دی ہوئی بدلی ہیں ہے۔ اس خیال سے کہ (موجودہ حکومت کے) جانتین عہد بداروں کے یاس (19) ا تناونت ہو کہ وہ خود کوافئذ ارقبول کرنے کے لیے تیار کر علیں ، بیاہم ہوگا كهمتذكره بالاتمام كارروائيال جنتني جلدي بوسيكيمل كركيني حابنيل-بروی سیاسی جماعتوں نے بار بارا بی اس آرز دمندی پرز ور دیا ہے (r•) كه مندوستان ميں جس قد رجلد ممكن ہو سکے اقتدار کی منتقلی ہو جاتی جاہیے۔ بڑیجنی کی حکومت اس آرز و کے تین بوری بمدردی رکھتی ہے اور وہ جائتی ہے کہ قیاسا جون ۱۹۴۸ء کی کسی تاریخ تک میا ایں سے بھی پہلے کی کسی تاریخ کوایک آ زاد ہندوستانی حکومت یا حكومتيں قائم كركے افترار منقل كرد \_\_ چنانجداس خواہش كو يورا كرنے كے سب سے زيادہ تيز رو، بلكہ واقعتا واحد قابل عمل طریقے کے طور پر بزیجنٹی کی حکومت موجودہ سیشن میں (بلکہ) اس سال ڈومینین استیٹس کی بنیاد پر ، اس اعلامیے کے نتیجے کے طور پر کے جائے والے فیصلوں کے مطابق ، ایک یا دو جانتین

عہد یداروں کو اقتدار کی منتقلی کے لیے تو انین پیش کرنے کی تجویز رکھتی ہے۔ یہ ہندوستانی مجالس آئین ساز کے اس تق کے تین کی وہ مصہ وہ مناسب مدت میں اس کا فیصلہ کرلیں کہ ہندوستان کا وہ حصہ جس کے بارے میں انھیں اختیار حاصل ہے، برطانوی دولت متحدہ میں شامل رہے یا نہیں ،کوئی تعصب نہیں رکھتی۔ متحدہ میں شامل رہے یا نہیں ،کوئی تعصب نہیں رکھتی۔ ہزائیک کینسی گورز جزل ، وقا فو قالیے مزیداعلانات بھی کرتے ہزائیک کینسی گورز جزل ، وقا فو قالیے مزیداعلانات بھی کرتے رہیں گاریاد وسرے مسکول کے سلسلے میں ضروری ہوں۔ کاریاد وسرے مسکول کے سلسلے میں ضروری ہوں۔ پنجاب اور بڑگال کے مسلم اکثریتی اصلاع ۱۹۱۱ء کی مردم شاری کے مطابق حسب ذبل ہیں:

ارپنجاب

| كوجرانواله، كورداس پور، لا بور، شيخو پوره، سيالكوث | لامورڈویژن     |
|----------------------------------------------------|----------------|
| ا کک، مجرات، جہلم، میانوالی ، راولینڈی، شال پور    | راولینڈی ڈویژن |
| وْرِه غازی خان، جھنگ، لائل پور، منظمری، ملتان      | ملتان ڈویژن    |
| مظفركره                                            |                |

٢\_بنگال

| چناگانگ، نواکھالی، نمیرہ                             | چڻا گا تگ ڏويڙن  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| باقر شنج، دُها كه، فريد يور، ميمن سنگھ               | ڈ ھا کہ ڈ ویژن   |
| جيسور، مرشدآ باد، عميا                               | پر سی ڈنسی ڈویژن |
| بوكرا ، ونيا بور ، مالده ، يابته ، راجتابي ، رنك بور | راجثابی ڈویژن    |

# اشاربيه

١٣٠٠ ١٣٠ ١٣١ ١٣١٠ ١٨٠٠

**\*\***4

امتخاب : ۱۳۳

اقتداریس: ۲۵

سی۔آر۔داس کے بارے س : ۲۲،۲۲

24.20.272.27.27.24.29

على بورجيل: ۳۱،۲۲

دهلی کافکرس کےصدر: ۳۴

يار ليماني بورة: ١٠٠

جنك كى كوشش: ١٣٩،١٧٩،١٧٩

والسرائے کی پیشش سے انکار: ۵۰

كريس يه تاوله خيال: ۲۵،۲۴،۵۸، ۲۵،۲۳،۵۷،

44. 24. 44. 43. 12. 72. 77

ch+clqcLAcLLcLY.LO.LY

-95.42.44.74.74.76.41

-10%-107-100-1-10-94-94-96

2015 ONINALIOANIAPIEZPIE

. 101 . PPI - T'- "171 1715 1615

- TTI-FIA-TI-- T-L. TOO. TOP

آبروبیکم : ۱۲۲ آجاریہ ہے کی کریلانی ۳۳۸، ۱۰۰، ساا،

מון שון ויין יחרין מצל מוים

آرتفرمور: ۲۹۱

آزادمولانا إوالكلام :۲،۷،۸،۹،۱۲

آيا واجداد: اا

پیدائش و تعلیم: ۱۳،۱۳

قلمی نام ، آزاداختیار کرنا :۱۳

انقلانی سیاست میں شمولیت: ۱۹۰۱۸۰۱۲۱۵

غيرملكي سفر: ۱۲،۱۷،۱۲۲

سیاس سرگرمیان: ۲۱،۱۸،۱۲۱،۸۱۱۲۱

گاندهی جی اور تلک سے ملاقات : ۲۰

אלשות אוויים וויים וויים

بحثیب صدر کانگرس: ۳۲،۲۲،۳۳،۳۲۸،

۲۲، ۲۷، ۸۹، ۱۵، ۱۲، ۸۵، ۲۳،

dracted allettel + Oct + rel + m

201272120212 1912 1912 1912 ++72

1+1.1+1

ara ara arrana anz anrani

210

### هِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْم

مسلم ليك سے اختلافات: ٩١

کریس کی پیش کش پرقر ارداد: ۱۰۱، ۱۰۲

قرارداد کے لیے قومی مطالبہ: ۱۱۰ ۱۱۱

شمله کانفرس کے لیے نکات: ۱۵۳،۱۵۲،

101

انتخالي منشور: ۱۲۱،۱۲۰ ۱۲۱،۳۲۱،۱۲۱،

221/172

كاندهى جى كى صلاح كوقيول كرنا: ١٧٥١

اعرين بيشل آرى كادفاع: ٩١٨٠ ١٨٠

كيبنث مثن يلان: ١٨٥، ١٨١

وستورساز المبلى ميس شامل موفي يررضا مندى

4.14

بارلیمانی سمینی کااعلان: ۲۱۸

ایک سےزاع: ۲۱۷

مطالبات : ۲۳۲

تنتيم كي منظوري: ٢٥٣،٢٢٩٩ ،٢٥٣

شالی مغربی سرحدی صوبہ کے بارے میں:

TOA

بارليماني بارني كى ميننك ٢٩٧:

المينم يم : ١٥٨

انتج الی سیروردی : ۲۱۸، ۲۰۹

المين ولكنسن (مس) :۲۴۴

الل الس الس ايرى: ١٢٨

ریں کی چی سے بارے س : 29 ،

## たかかかかかかかかがいいりず**でき**

مریس کی پیش کش سے بارے میں :۲۲

اغرين و نكر يكنوكوسل: ٥٠، ١٣١١، ٢٢٨

اغرين يشتل آري: ١٤٧

التغريق ميشل كانكرس : ١٨٨، ١٨٨، ٥٩، ١٩٨،

ተዋኑ ግተሴ ۵+ሴ የተሴለግሴ ካካኬ

ישיון, איזן, פצו, גיין, ציאין

۳۳۰

تحصوصى اخلاس: ٢٢

تا ميوراجلاس: ۲۲

مميانيش : ۱۲۰ سرم ۲۳

قرامدادة زادي : ۲۲۲

ور کنگ سمینی: ۲۳

محل میز کانفرنس میں شرکت پر رضامندی:

17

متعسیدافتداریه ۲۵: ۲۷، ۲۷

وزارت کی تشکیل : ۲۶

دی اجلاس: ۱۳۳

تروي اجايس: ٢٩

والدحاقر ارداد : ۲۲

مام كرداجلاس : ١٨٠

كرمين كي تجاويز كي باركيس: ٨٣،

۸۳

مريس كى پيش كش كومستر دكرنا :۸۷

مطانيست اخلاقات : ٨٨

AOCAPCATCALCA.

لاردويويل سے ملاقات: ٨٦

گاندهی جی سے اختلاف: ۹۹،۹۸

بیوی کی علالت اور موت: ۱۲۲

سای قید یون کی رمائی کامطالبہ : ۳۵، ۳۸

جوابرلال تبروكيارے ميں: ١٢١١١١١١

گاندهی جی کی حمایت: ۱۲۲، ۱۸۲، ۱۰۱

كريس عنداكرات: ١١١٧

مندوستان مین فرقه وارانه سوال: ۱۸۴،۱۸۳

كيبنث مشن سع نداكرات : ١٩٣١٨٥

كبينث منن يلان بركا ندهى جي سيتادله

خيالات : ١٨٥

تقتیم ہند کے بارے میں: ۱۹۱۰،۱۸۲

لاردة أكن لك يعلاقات : ١٤٤

بارتیمانی تمینی کی مبری: ۲۱۵

عبوری حکومت: ۲۱۵

و يو بل كى تجاويز: ۲۱۸

لارڈویویل کے بارے میں: ۲۳۲،۲۳۵،

TTA.TTZ

لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے میری پہلی ملاقات

كرشنامين كي تغرري كي مخالفت: ٢٢١٣

تعتيم كى نخالفىت: ١٧٧٧

فوج کی تعلیم کے بارے میں: ۲۲۸،۴۲۲

یا کتان کے قیام کے بارے میں: 199

ryaarmaarraarra: Tul

آصف على: ۲۰۱۱۱۱۲۱۱۱ ما ۱۲۹۱۱۱۲۹۱۱ م

22-210-107-122

آصف علی (بیم) :۲،۱۵۵: ۱۲

آغاخال پيل ١٢١:

الملائك: ١٣٢

اجمل فال ( عيم ) ۲۰ به ۳۲ به ۳۵ به ۲۵ م

١٦ كن لك (لارد) : ١١١

اربندو كحوش: ١٦٠١٥

ارون (لارو): ۲۳

اسٹالین :۱۲۲،۲۵

مليتسمين : ۲۹۱،۱۳۲،۹۷

انصاری (ڈاکٹر): ۲۳

اتوام تتحده: ۱۰۱۰ ۲۲۳، ۲۲۳

الازهر: 21

البلاغ : ١٩

البلال : ٢١٠١٩

امام برادران : ۲۸۴۰

امرت بازار بتريكا: ١٣٢

امریکه: ۱۳۵،۵۳،۴۰

انزیالک :۲۳۳

اليم\_اين\_رائ : ١٧٧

ايوان (سر)جيكنسن: ١٢٥

غارجل: ۱۳۲

يرطانيش عام التخابات : ١٥٤

بلديونكم : ۲۲۹،۲۲۱

MYONG CYCHYOLO OF : UK

alteriteriencentralismin ~199~179~177~1P~9~1P~0~1PP crrz.rry.rig.riz.crii.roq

PPPPPPPPPINZY.120

TTA.TTY.TTS

يمولايماني درياني: ۲۷ ، ۲۸ ، ۱۱۱،۱۱۱

مبركا تكريس وركتك تميني : ١٣٠

orroractions or their interest

allZallaalleallealleallealeq

Allertististispens processis

12111111110910010+

14014-114-114-11424

.tor.trz.tr..try.tiy.tii

499.444.444.444

ني کي کير: ١٥٠،٢٨

بريومناتحوسسمال: ۲۲

تی کے برائے : ۱۲۱

بيم فيلڈ ظر: ۱۵

1915 2515 BOYS 117 5 0775 1775 177.0001.201.001.P01.P0 ~PY3, ~PY4,QPY3,PPY5 ~PY7<u>,</u> 282868276821682 +68496844A 711, 021, 127, 221, 2011

یخونشان: ۲۲۰٬۲۵۹٬۲۵۸

برشوتم داس شندن : ۲۲۲،۲۱۲

يخاب : ۱۰۱۱،۲۲۰۲۵،۲۲۲۲۰۰۱۸

MAINZANZZINZY

ATTITUTE INTO A PAL

ሥተለ. ሥተ**ህ. ሥ**ተል. ሥተሶ

يندُّ ت كوونديلهم ينت : ١٣٦١ ، ٢١١١،

يندّت مدن موجن مالوب الاجه

پارے چن سرکار: ۱۳

باكتان: ۸۲۲۸،۱۸۸،۸۸۱،۱۹۱۰

ینا بھی سیتارمیہ (ڈاکٹر): سااہ ساا

ילטונג : מסיףמידיים

שות: אבויידייםידייףסדיידי

1211211141100101112

ィアドイリルとタルムへルムペルムア

14.141.140.101.10+.16+.

ينتفك لارس (لارز): ١٨١، ١٩٨١،١٩١٠

roter-raige

ترکی: ۲۱۰۲۰۰۱۸ ماک

تحریک عدم تعاون : ۲۸۴۴

ٹالشائی: ۲۱

تأتمنرآف انذيا: ١٢٠،٦٤

نوكيو: ١٥٨

طِالِان : ۳۵۰۲۵۲۵۲۸۰۹۸۸۹۸۹۹۰

12210110 THE PRICE

CMYNOLZ 901ZN

جايالى حمله (بندوستان ير): ۵۵،۵۳،

4A.94.90.09.04

یرل بازیر برحمله: ۱۳۵

جان متفائی (وُاکٹر) :۲۱۲

די שנש : מי

جمال الدين مولانا: اا

بميعة العلماء بمند: ٢١٦

جُنگ عظیم اول: ۱۵۸،۱۲۲،۸۹

جنگ عظیم دوم: ۱۲۸

جوابرلال نيرو ۲۸، ۱۲، ۲۸، ۵۹،۵۴،۵۰،۵۰،

. A. LA LZ LI MY . YI.Y.

-111-11-1-1-4-1-9-CA9-11-1111

112 .114 .119 .111 .112 .110 .110

196197126126127127 4915 4475 4472 4472 11472 14472 אוץ, פוץ, צוץ, דדן, מדץ, פוץ, ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۲۹، ۱۳۲۰ 4442 5442 4442 4442 4442 4442 271, 120 + 271, 271, 271, 121, + 27, 1775 451 474 1744 1745 PATE 1875

بحثیت صدر کانگریس: ۲۸

كانكريس وركنگ سميني مين ٢٠٠٠

انفرادی سیتہ گرہ تحریک سے لیے رضا کار: ۵۲

روره چين : ۹۹

كريس كى يشكش كے بارے ميں: ٨٥،

1+,49

نمایندہ حکومت کے لیے تشمیر کی جدوجہد سے

بحثیبت صدر کانگریس: ۲۰۲

مبنی کی بریس کانفرنس :۲۰۲۰،۲۰۲

وستورساز اسمبلی میں شمولیت بررضا مندی:

۸۱۱، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۹، ۱۵۵ م

ctimatisatilations 9.40 Acto2

704.7041.409.40A

تحرفاری: ۱۱۳۰ کاا

ا زادیے تعلق: ۱۹۴

رفچینی :۱۹۵

الالكاراتاد المحاجمة الوالكاراتاد الم

عبوری حکومت کی تشکیل کے لیے دعوت : خدائی خدمت گار : ۲۵۲،۲۲۲، ۲۵۷، ۲۵۲،

**۲41274** 

خلافت: ۲۲،۲۰

خيرالدين (مولانا) : ١١

دستورساز اسمبلی: ۲۰۲،۲۰۳،۲۰۳،۲۰۱،

۷-۲، ۱۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۰۲۰

472.4mm

وارالعلوم: ١٤

ديوفتكرراد : ۱۲۹،۱۲۸،۱۱، ۱۲۹،۱۲۷

دولت متحده: ۱۲، ۲۵، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۹۸،

217. P+1. P1. P1. P10

دهيرو بمائي ڈيپائي:۱۱۲

وی ٹائمنر: ۵۵

وائریک ایکشن دے : ۲۰۹

و کلینیوز ۵۵:

ذاكرهسين (ۋاكىز):۲۸۳

راجدر برشاد : ۲۲،۲۵۰ ۲۲، ۲۸،۸۹،

ナリム・ナナ・ナーロット・クートンントナ

የለኖ

ىآرداس كےخلاف:٣٥،٢٢

تغیری پروگرام:۲۳

كالحريس وركتك تميني مين: ٣٦

احركرلاماحاما

كالحريس يار ميماني تميني كي مبري: ٢١٥

こうろうのからからからからいだける

عبوري حكومت ميں شموليت کے ليے مسلم ليك

سے اپل :۲۱۷

شالی مغربی سرحدی صوبه کا دوره: ۲۲۳

ما وُنٹ بیٹن کی ٹالٹی کی مخالفت: ۲۲۴۰

تقلیم کی حمایت: ۲۲۹،۲۲۸،۲۲۵

كاندهى جي كي تجويز كي مخالفت : ٢٥٠

جوكيندرناته منذل: ۲۱۸

بعيركاش نرائن: ۲۹۲،۱۲۱

حى كيتا: ١٨٣

حاندني ي: ١١٩

چندریگر: ۲۱۷

جِمَا تَكُ كَا كُشِيكُ جَزَّلِيهِ : ١٢،٢٠،٥٩،

**ለዓ**‹ለለ‹ሬለ‹የሾ

چوری چورا کاواقعه :۳۲

وي خال: ۱۲۲،۱۲۰،۱۱۹ يانه ۱۳۳،۱۳۳،۱۳۳

פניגנט : ۲۲۲

خان بهادرالله بخش: ۲۲،۲۷، ۲۷

خان صاحب ( و اکثر ): ۲۵۸،۲۲۵،۲۲۳،

خان عيدالغفارخان: ۲۵۲،۲۲۲،۵۰،۴۸

14.109.104

مبركا تحريس وركتك تميني: ۲۸

#### علم ملك ملك ملك ملك ملك ملك الكارات ال

TIMEY. PO. PROPE

انتخاب بحثیبت صدر دستورساز اسمبلی: ۱۳۳۱ راشربیه وتم سیوک سنگه: ۲۹۲

س رائج بما بما : ۲۱

را حربيهوم ينوك عط

ى داج كوبال آجادية:٢٣١،٨٤،٢٥٩

رامیشوری نبرو :۸۹

ی شکرن نامر:۳۲

راولپندی:۱۹۵،۲۲۵،۲۲۸،۲۲۸

سریل دیدکلف (سر)۲۲۲

ر فيع احد قد والى: ٢١٩

مفاعت احمرخال: ۲۱۹

رندهاوا : ۲۹۰،۲۸۱

شالی مغربی سرحدی صوب : ۲۵۲،۱۹۲،

زایدسین:۲۹۱

770.777.771.709

زبيده بيكم :۱۲

شمله: ۱۰۵۰ ساسما، ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۳۰ سما،

سائمن کمیش : ۳۳

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

سجاش چندر بوس: ۵۲ ، ۵۷ ، ۵۸ ، ۱۷۷ ،

شمله کانغرنس: ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۵۱۰

141

14+114 AY+1109 110A 110L

محرفتاری : ۲۲

سمان معانسها، ۱۹۹ ما۲، عالم،

جرمنی کوفرار: ۵۲

772.77Y

مرت چندر بول:۲۰۲۰-۲۱۹،۲۱۹

شوكت على: ۲۲،۲۱،۲۰

سروجي تاكثرو: ۲۲ مروجي تاكثرو

شيام سندر چکرورتی: ۱۵

كانكريس وركنگ سميني مين : ٢٧

شیاما پرشاد مکرجی (واکثر) :۲۹۷

سری کرش سبنا :۲۹

صوبائی خودمخاری:۱۸۲۰،۲۵۰۲۸۱۱

مری نگر:۱۹۲،۱۵۹ سکریٹری آف اسٹیٹ برائے ہند:۱۳۸،۱۳۲

طاہر(محمد) : ااا

سكندر حيات خال: ١٩٢٠٨٢

طاہروتری : ۱۱

سنده : ۱۹۲،۱۲۲،۵۵۱،۲۲۱،۲۹۱،

ظهير (سيعلى): ٢١٩

PPMPPI.120.147.14.14.111

عام معافى : ١٦٠

سوارج بارتی:۲۳

عبدالله(شخ) ۱۹۵

ישודת נוש : דות ברו ידי די ברו וידי

عيدو (شيخ محد): 21

۳۱،۳۹،۲۹،۲۳ عدد (ع محر):

عبدالرب نشتر: ۲۱۷

عیوری حکومت : ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۲۱۵،۲۱۳،۲۱۱،

7172 AIY2 1742 7742 7742

۲۳.

علی برا دران:۳۲

على بورسنشرل جيل:۳۱،۲۲

على گڙھ يار ئي:19

غفنفرعلی: ۲۱۷

فرقه وارنه قسادات: ۲۸۲،۲۸۱،۲۷۸

فرقه وارانه مسئله:۹۴،۹۱،۸۵،۸۳،۸۲

فرميكلن وى روزولت : ١١٢، ٢٦، ٥٩، ٥٣٠

ITZ: ITO: ITY

ہندوستانی ساسی کیڈروں کے درمیان

مصالحت کی کوشش :۸۵

ہندوستان کے بارے میں: 99

قیروزشاه مهته (سر) بری ۱۳۷

قراردادلا بور: ۱۸۲

قرآن :۱۲۸

قطب الدين (خواجه) :۲۹۰،۲۸۹

كالحريس وشلست :۲۰۳،۲۰۲

MYCHETY+OLDONA: JIJ

كريس محن: ١٨٥٠٨٠١٢٢٠٨٠١٢٨٠٨٠٨٠

772,771,170,94,9T

كريس من كي پيش ش:٢٢، ١٢، ١٨، ١٨، ١٨، كلكته عن آل: ٢٢١

۲۷، ۸۷، ۹۷، ۱۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸، 

IM

كريس ستيفر و (سر) : ۲۲،۲۵،۲۵،۳۵، **バスロバスペパイペパード・ア・タア・イ** 707, TIM, 701, 707, 717, 707, 

270

روس کاغیرسرکاری دوره :۲۵

کاندھی تی ہے بات چیت: ۵۰

ہندوستانی ریاستوں کے بارے میں:۸۳

کیبنٹ مثن کے بارے میں: ۱۸۲،۱۸۱،

1984186

آ زاد کی تجویز میں خصوصی دلچیسی: ۱۹۸

كرزن (لارز)۱۵،۱۳

کرم یوکن: ۱۵

مشمير: ١٥٨، ١٥٨، ١٩٩، ١٩٩، ١٩٥،

197

كريشك برجايارتي:۲۱۱

كرشنامين: ١٢٧٦، ١٢٧٨، ٢٠٠٩، ٢٠٠٩

CANOTY OF THE CONTROLL : IN

יון שיוויריון ויין פיין יווין

كلكته مين فسادات: ٢٢٢٠٢٥٣

کلیمندف المیلی : ۱۵۲، ۱۸۳ م۱۸۳ م۱۹۳، ۱۹۳۰ ۱۳۳۸ ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۲۸ ۱۳۲۲ ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۳۲

كميونسك: ١٦٢ با١٣٢

كنزروييويارنى : ٢٥٦

کے۔ان،کافجو (ڈاکٹر): ۵۳

کے۔ابف۔ زیمان: ۲۲،۲۸،۲۷، ۲۷،

۰ فا

(17.116.117.111.11+.1+9.1+6

(17.17.176.177.171.11+6

(17.116.117.111.11+.1+9.1+6

(17.116.117.111.11+.1+9.1+6

(17.116.117.117.111.11+.1+9.1+6

(17.116.117.117.111.11+.1+9.1+6

> سیاست میں داخلہ: ۲۰ تحریک عدم تعاون کا آغاز:۲۲،۲۱ رہائی:۳۵،۲۳

جُنگ میں عدم شرکت :۲۲،۲۷ میں عدم شرکت برطانہ کوہ شرکت کے مشورہ: سے میں منکر نے کامشورہ: سے منگ منکر منافرہ کی فتح: ۵۵ منکرہ افواج کی فتح: ۵۵ منکرہ افواج کی فتح: ۵۵ منکرہ افواج کی فتح: ۵۵ میں: ۲۴۴

مندوستان جهوڑ دوتحریک: ۹۸، ۱۱۸، ۱۱۱۱، ۱۲۸

141

۲۸۹۰۲۸۷۰۲۸۱۲ م برت: ۱۲۰۰۱۲۱۰ م۲۸۵۰۲۸۸۰۰ م ۲۸۹۰۲۸۰ ریائی: ۱۲۳۳ علالت: ۱۲۲

> برلاماؤس میں: ۱۹۰۰ تغییری کام کامشورہ: ۱۵۹ وفاقی دستور کی حمایت: ۱۸۹ آزاد کومشورہ: ۲۱۲ آسامی لیڈرول کی جمایت: ۲۲۹

348 كالكارات الم

لا بور: ۲۲، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۸،

277.471.270.274.276.197

یا کستان مخالف تعرید: ۲۲۴۰

لالدلاجيت رائے: ۲۲

لننتهكو (لارز): ٥١

لوكمانية تلك: ٢٠

ليافتت على خال: ۲۰۴، ۲۲۲،۲۲۰،۲۲۲،۲۲۹،

عبوري حكومت مين وزيرخزاند بنا : ۲۵۴

اندن ندا كرات بس ليك كي نما كندكي: ٢٢٩

عبوری حکومت کے بجٹ کی پیشی: ۲۳۱

ليبريارتي:١٥٩٠١٥٩٠١٨٠١١٥٩١

ليركورتمنت :۲۳۵،۲۳۳،۱۸۲،۱۸۹،۲۳۵،۲۳۵،

דמין הממינים מין דמין

ماونث بين (لارق): ۲۳۹، ۲۳۰، ۲۳۱،

TOTAL TOTAL COTAL STYLE ANTI- POTAL

. 101.101.701.701.701.

124 120 127 5 177 1742

17/17/17/

كالحريس اور ليك مصالحت كي كوشش: ٢٢٧٠،

MAR

پیل اور نیروکونتیم پر رضامند کرنا: ۲۳۳،۲۳۲ یاکتان کے لفیور سے اتفاق کے لیے کرشنا تقسيم كى مخالفت: ٢٢٧٩،٢٢٨

نوا کھالی کا دورہ: ۲۴۸

لاردْ ما وَ نت بينن سے ملاقات: ۲۵۰

بهاركوروانكي:۲۵۱

ينيل ساحتاج:٢٨٧،٢٨٥

ویلی میں فرقہ وارانہ فسادات پر بے چینی:

MZZTAYZTAD

وعلى ميل فرقد وارائه فساوت سے نه نيٹنے پر پٹيل

کی نکتہ چینی: ۲۸۵

مسلمانوں کے ساتھ روپیہ: ۲۸۹،۲۸۸

يرت: ۱۸۹،۲۸۰

rai:tjj=.

حَلَّى:۲۹۳،۲۹۳

کا ترهمی جی ارون معاہدہ:۲۲۴

کلمرک: ۱۲۰۱۱۸۸۱۱۰۲۱۱۸۸۱

مول ميز كانفرنس: ۲۳، ۱۳۲،۳۳، ۱۳۸، ۱۳۸، ۱۳۸،

كوني ماته بردولوني: ٢٢٧

کوڈے: ۲۹۷

محور تمنث آف اعربا اليك : ۲۵،۲۵، ۳۰،

riidey

محو تملے: ہے،

حميا كانكريس ٣٣٠٣٣

لاباشيه مربحادث:۱۳۳

لوکمانه اراد ته جھ<u>ا آزادی ہند جھی چھی جھی جھی جھی۔</u> مینن کو نہرو کے واسطے استعال کرنا:

۲۲۵

گاندهی جی سے ملاقات: ۲۲۸۸

تقتیم کوٹالنے کے لیے گاندھی جی کی تبویز کی سفارش: ۲۴۹،۲۴۸

تفتیم برمنی تجویز: ۱۲۱

فرقد واراندفساوات کے بارے میں: ۲۵۲،

MAY

منصوبه: ۱۷۲۲/۱۹۲۲

باکتان کے افتتاح کے لیے کراچی جانا:

124

ماؤنث بینن(لیڈی) : ۱۲۴۳

محزعلی: ۲۲،۲۱

محر علی جناح: ۲۲،۲۴، ۲۲،۳۲۱، ۱۲۹۱، ۲۸۱۱،

417.414.414.414.444.440

۲۲۸ ۲۲۲۰ ۱۸۱۸ ۲۱۲۰ ۱۲۱۸

יידיו ויין מיין די אין ביין פיין,

124.120.121.14.109.10Z

P4+c491

كانكريس سيعليدگي: ٢٢

مطالبه: ۲۷۱،۹۷۱

مسلم لیک کے لیڈر: ۱۲۸

كيبنت مشن بلان كى مخالفت : ٢٠١،١٩٧

والريك ايكشن وك كاحكامات: ٢٠٩

لیگ کے عبوری حکومت میں شمولیت پر رضا

مندی : ۲۲۰

لندن ندا کرات میں لیگ کی نمائندگی: ۲۲۹

دوتو ی نعره کا آغاز: ۲۳۶

با کستان کے پہلے گور زجز ل: ۱۷۱

محمد بادی: ۱۱

مدراس: ۲۰۰

مدينه: أله ١٢

مسلم لیگ : ۲۰،۲۵،۳۷ ما ۱۳۸ ما ۱۳۵۰ مسلم لیگ دا ۱۳۵ ما ۱۳۸ ما ۱۳۸ ما ۱۳۸ ما ۱۵۲ ما ۱۵ م

12-142 144 100 100 100

# reacted crez created

14111971197219721972197

الأ، ١١٦، ١١٦، ١١٨، ١٢١٠

1775 7775 7775 7775 A775 A775

,440,444,444,644

4772 4774 1774 1774 2774 2774

פיון ביים ומין יום ומין אמין

47194744 444 444 444

127, 727, 727, 727, 227,

منورالدين (مولانا): اا

موتى لال نبرود ۱۷۲،۳۵،۳۴،۳۳،۲۳

مور کے منٹوریفام (اصلاحات):۱۴۸ موٹنیکوچیسفورڈ اصلاحی منصوبہ: ۳۰

میرابین:۱۰۸

ميونخ پيک :۳۹

ناگاستاكى:۱۵۸

نیشنل کانفرنس: ۱۹۵

نيشنل *هيرالذ:۲۷۱۹۳۱* 

نواکمالی : ۲۲۸، ۲۲۸ ، ۲۲۸، ۲۵۳، ۲۵۳،

240

نيومل چيمبرلين : ۳۹

نيوز كرانكل: ۸۷

تگویار:۵۳

وزبرستان کے ملک: ۲۲۵

وروْسورته ١٣١٠

وسلن چرچل:۱۳۵،۹۳،۷۹،۵۷،۹۳،۷۹،۵۳۱،

roy, rolly reality

ونسن مدر: ۸۹

ونوبا بحاوے: ۵۲

ويوش (لارق) ۸۰، ۲۸، ۱۰۳،۱۳۷، ۱۳۳۱۱۲

1971/291/201101/101

برطانوى افتدارى والسي كالمكان بسهبه

استعف کی پیش کش:۲۳۹،۲۳۴

PT1.799.79A

كاتكريس كےخلاف بروپيگنڈہ: ١٦٤،٢٢١

حقیقت اورمقصد: ۱۴۸،۱۴۷

تقتيم مند كامطالبه: ١٩٤١ ما ١٩٤١

قرار داد لا بور ( قرار داد یا کستان ) : ۱۹۲۱

14-4-

كاتكريس باختلافات:١٩٨٧

بعض تمبروں کی آ زاد ہے ملا قات: ۱۹۸

دياؤيس آكر كيبنث مثن بلان كى مقبوليت:

**140,19** A

وْارْ يكن ا يكشن:۲۱۳،۲۰۵

كبينث مشن مان كومستر دركرنا: ٢٠٥

عبوری حکومت میں شمولیت:۲۲۲

كالمكريس كامخالفت: ٢٢٧

عبوري حكومت ميس ماليات كاعبده:۲۲۲۱

كلكته كوحاصل كرفي يراصرار:٢٧٦

اہم مسلم افسران کے پاکستان جانے پر زور:

12.

حصول یا کستان:۱۳۵۳

مسوري: ۱۹۲۰، ۱۹۲

مصطفے كمال ياشا: ١٨

کید:۱۱

مظهرالحق:۲۸۱۳

مهاد يوديهاني: ١٠٩٠١

خدمات:۲۳۷،۲۳۴

كرشنامنين كي تقرري كي مخالفت: ٢٢٢٣

ولكذن (لارفي) : ١٢٠١٥،٥٢٠،٢٦١، ١١٢

ramina inkina

بينلر : ١٧٤،

روس پرحمله: ١٧٤

مايول كبير: ١٣٩، ٢٠٠

بندومسلم انتحاد :۲۲۷۲

ہندومسکم اختلاقات: ۲۳۹

بالدومياسيها: ١٢٥،١٢٥،١٥١،٢٢٢،٢٩٥٠

194

ہندوستان ٹائمنر: 22

مندوستان جيوڙ ووتر يک. ٩٨،١١١،١٢١،١٩٨

مندوستان جمور دوقر ارداد: ۱۲۸،۱۱۱،۸۲۱

مندوستانی بحربیه:۵۷۱۰۲ کا

افسرول سے ملاقات: ۲ کا، کے

مبنی میں بحربیہ کے افسروں کی بغاوت: 221

مندوستان رياستوس كامسكه

میرشیما:۱۵۸

يونيسك يارنى:١٢١،١١١١م١١١١١

يوم سياه: ٢٠٩

kutubistan.blogspot.com

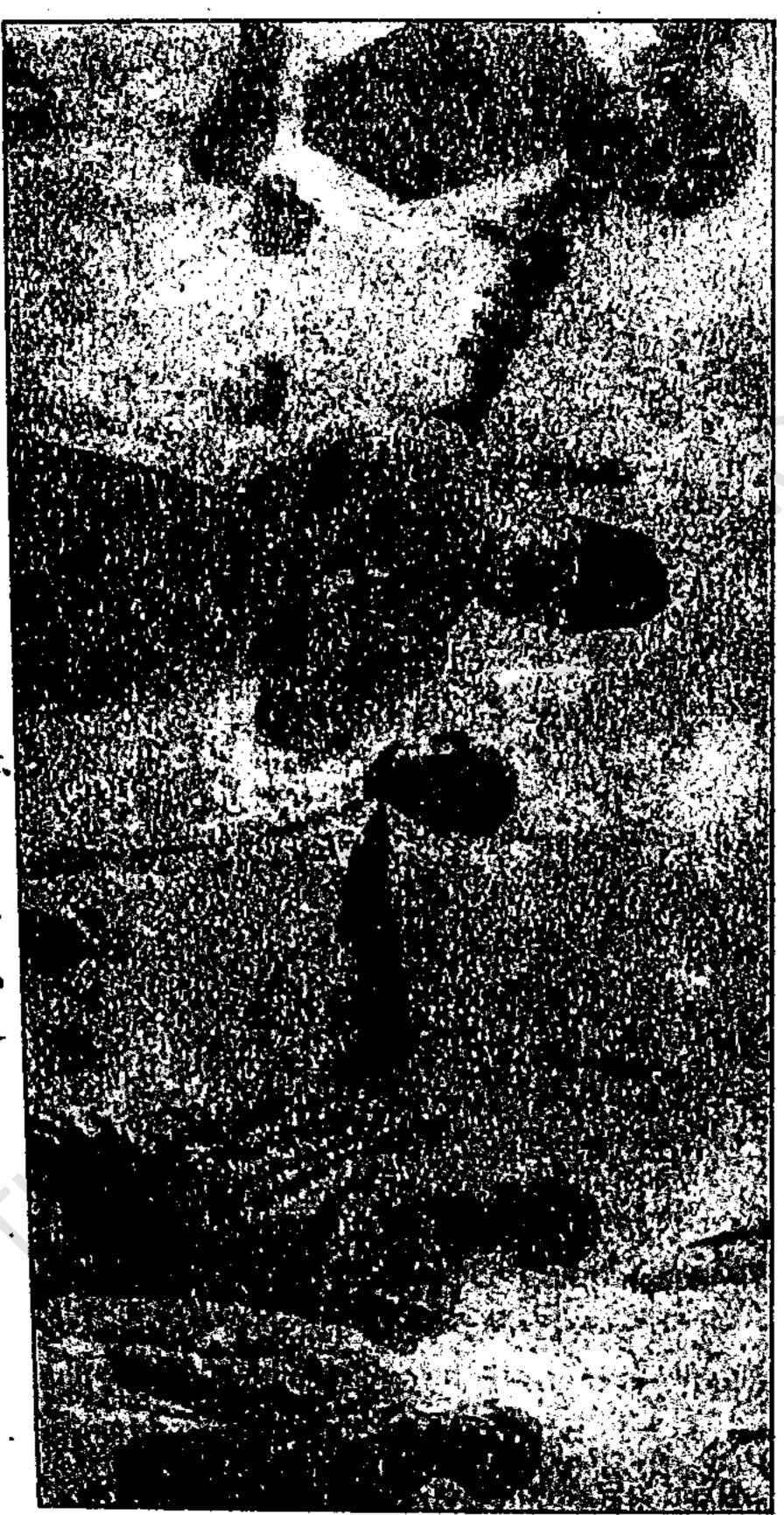

يندت كى مادئاه خال بمردارتيل بمولانا ورمهاتما كاندى يندت كى مادئاه خال بمردارتيل بمولانا ورمهاتما كاندى آل انذيا كانكريس ميني ميننگ ، د بلي يريم ۱۹

#### kutubistan.blogspot.com

آذادئ هند ( انڈیا وانسے فرٹیم ) نے آخر کارخود ایکے آزاد کے جيق له اس خود نوشق بياني كالمكتل متن مهربندكركے بنينك لا بَهْرِيرى الكنة اورنشنك آركا يُوز ، نحف و بلح ين بين بين ال محصور رکھت گیا۔

١٩٥٨ء يرك راوي مولانا آزاد اور راسم بمايون كبيرنے اتباعض کے لیے ایک قدرے مختراورنظر تانی ث دمسودہ پینے کیاتھا، جره بيها أي واقعاق اورتأثرات جو بالخصوص ذا تحصافي سے الکے کردینے کئے تھے۔ اثاعت کے پہلے بحص مالے براہے مودے کے تین بڑے ایکی فضا در اُس وقت یہ بارھ

تانع ما جا جيا هے۔ أفي بمار مائ ممل من بن الك عدالتي مان كة زيع مبد ١٩٨٠ ي رائي وي في المان عارت كے تمام الفاظ اور فقرے بول کے تواہ کے تواہ کے تیاہے ، بلك عبارت كالسل بجبادر مزائ يم الأرك طرح بحال كزياكيا ٥٠٠ يتنصاب المابخان كابكاف كاب ر تناطی من معنی ہے بارے بیرے بیرت مرتب و تباوقال عارى تقى دە كۆرى طرى دى بجانب شى دە كۆرى كى كۈرانا بن كياءت بيانير لقياباني معتلف عمران. بوسكتاب كريم بي سيبت ولك (١٩٣٥) (١٩٣٥)

أس دورت متعلق افراد اور واقعات کے بابتے مولانا آزاد کی ب بالان اوركم محص اليال القاق نه كري عربم بندورتان ك ايك عظم فرندك ويأتدارى اورتمن كون سري سراني



مكنية ممال تيسرى منزك لايو مكنية

